





Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# جمله خقوق تحق مصنف محفوظ ہیں

نام كتاب..... انو كھى عيادات تعقیق وتصنیف .....مولا نامجمه عرفان طریقتی القادری بریاهنامه بهاراسلام لا بور منز اشاعت بارِاول.....نومبر2012ءِ ..... بہاراسلام پبلی کیشنز 1-1910/D سیجر پورہ سیم لا ہور ..... = 240 رو یے

# النے کے پینے ا

بهاراسلام پبلی کیشنز ڈی ون بلاک گجر پورہ سکیم لا ہور مکتبہ زین العابدین شالیمار گارڈ ان لا ہور کتب خانه حاجی نیاز اندرون بو ہڑ گیٹ ملتان كتب خانه حاجي مشتاق اندرون بو ہڑ گيٺ ملتان مكتبهالمجامد بهيره شريف ادارہ اسلامیات نز دریلوے بھا ٹک منڈی بہاؤالدین مكتبه فريد بدساميوال اقراء بك سيرز فيصل آباد چشتی کت خانه فیصل آباد

كتب خاند مقبول عام كوتوالى بإزار فيصل آباد

مكتبه قادريه فوماره چوك تجرات مكتبه جلاليه فوہارہ چوک تجرات حافظ بك اليجنبي سيالكوك اسلامي كتب خانه سيالكوث مكتبه تنظيم الاسلام كوجرانواله غوثيه كتب خانهار دوبازار گوجرانواله مكتبهالفرقان اردوماز اركوجرانواليه مكتبه رضائ مصطفيٰ ميلا دچوک گوجرانواله احمد بك كاريوريش كميني چوك راولينڈي

ناشر

##4642506H\_atiab@yahoo.com

### انوكهي عبادات ٥٠٠٠ ١٥٨ ١٥٨ ١٠٠٠ ١١٠ ١١٠ كيشن الاهور 3

حسن ترتیب

| صفحةبر | مضمون                             | نمبرشار |
|--------|-----------------------------------|---------|
| 10     | عرض مؤلف                          | 1       |
| 11     | المستنيخ كا دوسرارخ               | 2       |
| 12     | بہاراسلام کی خوشبوئیں             | 3       |
| 14     | اعتراف                            | 4       |
| 15     | باب اول                           | 5       |
| 15     | كهانا بينااورعبادت                | 6       |
| 15     | کھانا، فی نفسہ نہ تواب ہے نہ گناہ | 7       |
| 16     | کھا تا بیتا بھی اللہ کا تھم ہے    | 8       |
| 17     | ايك سوال                          | 9       |
| 17     | جواب                              | 10      |
| 18     | كھانے كا خاص طريقه                | 11      |
| 18     | كيا چيز كھائى جائے                | 12      |
| 18     | کھا تا کیسے کھایا جائے            | 13      |
| 19     | ز مین پر پیشه کر کھانا            | 14      |
| 19     | كھانا كھانے كاطريقة               | 15      |

| انوكهي عبادات ١٠٠٠ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١ |                                        |    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| 20                                                    | کھانا کھاتے ہوئے فیکے نہیں لگانی چاہیے | 16 |
| 20                                                    | پانی پینے کا اسلامی طریقتہ             | 17 |
| 21                                                    | سنت نبوی کےمطابق کھا نا اور جدید سائنس | 18 |
| 21                                                    | بها شخفیق                              | 19 |
| 24                                                    | دوسری شخفین                            | 20 |
| 24                                                    | تيسرى شخفيق                            | 21 |
| 25                                                    | چو تھی شخفیق                           | 22 |
| 26                                                    | پانچویں شخفیق                          | 23 |
| 27                                                    | مچھٹی شخفیق                            | 24 |
| 28                                                    | سا تویں شخفیق                          | 25 |
| 28                                                    | سانویں شخفیق<br>استحقیق<br>استحقیق     | 26 |
| 29                                                    | نویں شخفیق                             | 27 |
| 30                                                    | دسویں شخفیق                            | 28 |
| 31                                                    | پېننااوڙ هنااورعبادت                   | 29 |
| 32                                                    | لباس کیسا ہو؟                          | 30 |
| 33                                                    | سفيدلباس آپ عليه كوزياده پسندتها       | 31 |
| 33                                                    | ا چھالیاس پہننا                        | 32 |
| 40                                                    | لہاس کے رنگ                            | 33 |

| ر 5 | بادات ***** ** الله يبلى كيشنز لاهو                      | و <b>ڪھ</b> ي ء |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 44  | لباس کے بارے میں اسوہ رسول ملات اور جدید سائنسی انکشافات | 34              |
| 47  | باب ثالث                                                 | 35              |
| 47  | غصه کرنا اور پیدائش انسان کا مقصد                        | 36              |
| 48  | غصه كرنا جائز نبيل                                       | 37              |
| 48  | غصه ایمان کو بربا د کرتا ہے                              | 38              |
| 48  | پېلوان کون؟                                              | 39              |
| 49  | تمہارے لئے جنت ہے                                        | 40              |
| 49  | غصه آنے کی وجو ہات                                       | 41              |
| 53  | غصة تم كرنے كى نبوى تركيبيں                              | 42              |
| 55  | غصہ ہے بچنے کی مزیدتر کیبیں                              | 43              |
| 57  | غصه كرنا اورجديد سائتنى تحقيقات                          | 44              |
| 58  | اس کے باوجود                                             | 45              |
| 59  | عفسہ کرنا بھی عبادت ہے                                   | 46              |
| 59  | كا فروں اور مشركوں پر غصه كرنا                           | 47              |
| 60  | حدوداللہ کے معالمے میں غصبہ کرنا                         | 48              |
| 62  | كتاخ رسول الملطيقية برغصه كرنا                           | 49              |
| 64  | بابرابع                                                  | 50              |
| 64  | دوستی کرنااورعبادت                                       | 51              |

| نور 6 | عبادات 報路器器 بهار اسلام ببلی کیشنز لا | انوكھى |
|-------|--------------------------------------|--------|
| 64    | اسلام میں دوئ کا معیار               | 52     |
| 65    | دوی کرناحرام ہے                      | 53     |
| 66    | حالات ِ حاضره پرایک نظر              | 54     |
| 71    | دوئ کرنا بھی عبادت ہے                | 55     |
| 72    | ا چھے اور برے دوست کی مثال           | 56     |
| 74    | کسی ہے دوئ کرنے کا طریقہ             | 57     |
| 75    | قابلِغور                             | 58     |
| 76    | باب خامس                             | 59_    |
| 76    | کھیل کو داور عبادت                   | 60     |
| 77    | کھیلنا گناہ وحرام ہے                 | 61     |
| 79    | جوااوراس جیسے دیگر کھیل              | 62     |
| 80    | کبوتر بازی                           | 63     |
| 81    | چوسرکھیانا                           | 64     |
| 82    | شطرنج کھیلنا                         | 65     |
| 83-   | کھیل کو داور عبادت                   | 66     |
| 84    | ورزش کرنا                            | 67     |
| 85    | محمرٌ دوڑ کا مقابلہ کرانا            | 68     |
| 85    | اونٹ اور گھوڑ ہے کی دوڑ              | 69     |

| 7   | دات ٨٠٠٠ هه هه هه السلام ببلي كيشن لامو | انوك <b>ه</b> ى عبا |
|-----|-----------------------------------------|---------------------|
| 86  | مردوں کی دوڑ (ریس) لگوانا               | 70                  |
| 88  | کشتی کرنا                               | 71                  |
| 91  | عيداور نكاح برخوشياب منانا اورگانا      | 72                  |
| 93  | نیز وں ہے کھیانا اور کرتب دکھانا        | 73                  |
| 97  | خوا تین کے کھیل                         | 74                  |
| 100 | با ب هادس                               | 75                  |
| 100 | حجوث بولنااورعبادت                      | 76                  |
| 101 | حجموث كي تعريف                          | 77                  |
| 101 | حجوب بولنا گنا وعظیم ہے                 | 78                  |
| 102 | حبوث سے بیخے پرآیات واحادیث             | 79                  |
| 106 | خواب بیان کرتے وفت جھوٹ بولنا           | 80                  |
| 108 | حجوب بولنااورجد يدسائنسي تخفيق          | 81                  |
| 109 | حجوث بولنا اورعبادت                     | 82                  |
| 113 | میکھاور جھوٹ کے بارے میں                | 83                  |
| 115 | با ب سابع                               | 84                  |
| 115 | غيبت كرنااورعبادت                       | 85                  |
| 116 | غیبت کی تعریف                           | 86                  |
| 118 | غيبت سے بچنے کی تلقین                   | 87                  |

| انوكهي عبادات ١٨٨١ ١٨٨ ١٨٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ |                                         |     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| 128                                                   | غیبت پرابھارنے والے اسباب               | 88  |
| 132                                                   | غیبت کے متعلق اولیاء وصوفیاء کے ارشادات | 89  |
| 134                                                   | پانچ چزیں؟؟؟                            | 90  |
| 137                                                   | غیبت کرنا نواب بھی ہے                   | 91  |
| 143                                                   | باب ثامن                                | 92  |
| 143                                                   | شعروشاعری اورعبادت                      | 93  |
| 144                                                   | شعر کی تعریف                            | 94  |
| 144                                                   | به بشر کا کلام نبیں                     | 95  |
| 146                                                   | ردیف اور قافیه                          | 96  |
| 146                                                   | فن شعر گوئی اوراس کا بانی               | 97  |
| 147                                                   | تاریخ اشعار                             | 98  |
| 148                                                   | شعروشاعری اور قرآن                      | 99  |
| 150                                                   | شعر، شاعراورا جادیث نبویه               | 100 |
| 153                                                   | شعروشاعری پیندیده بھی ہے                | 101 |
| 153                                                   | قرآن مجید کے مطابق                      | 102 |
| 154                                                   | احادیث کے مطابق                         | 103 |
| 157                                                   | شعر کہنا جہا د ہے                       | 104 |
| 158                                                   | عبادتوں کی جان اور عین ایمان            | 105 |

| ر 9 | ادات ***** ** *** بهار اسلام ببلی کیشنز لاهو | و ڪھي عب |
|-----|----------------------------------------------|----------|
| 161 | دلہن کی رخصتی کے وقت اشعار                   | 106      |
| 162 | شعروشاعرى اورصحابه كرام يخاتكهم              | 107      |
| 167 | حمد بيشاعري ميں احتياط کی ضرورت              | 108      |
| 169 | نعتبه شاعری میں احتیاط کی ضرورت              | 109      |
| 178 | گانوں کے گفریدا شعار                         | 110      |
| 182 | باب ئاسع                                     | 111      |
| 182 | بنستامسكرا نا اورعبا دت                      | 112      |
| 195 | باب عاشر                                     | 113      |
| 195 | ابل وعيال پرخرچ كرناايك عظيم عبادت           | 114      |
| 195 | بچوں پرخرچ کرنا اجرعظیم ہے                   | 115      |
| 196 | بچوں کی تعلیم وتربیت کیلئے کما ناجہا دیے     | 116      |
| 197 | افضل ترین رو پیدکون سا ہے                    | 117      |
| 198 | اس کا قرض اللہ تعالیٰ ادا کرے گا             | 118      |
| 199 | بیوی بچوں کو مالدار چھوڑ نا افضل ہے۔         | 119      |
| 200 | اہل وعیال برخرج کرنا صدقہ ہے                 | 120      |
| 201 | جوبچوں کا خرچہ پانی روک لے                   | 121      |
| 201 | نوافل بہتر ہیں یا؟؟؟:                        | 122      |

## عرض مؤلف

اگرآپ سوچنے بیٹھیں تو کوئی سوچ محدود نہیں ہوتی آپ کچھ بھی سوچنا شروع کردیں تو سوچ درسوچ چلتے ہوئے ایسے مقام تک پہنچ جا کیں گے کہ وہاں سے آگے جانا ایمان کی سرحد کوعبور کرنے کے مترادف ہوگا اور ناچار وہاں سے پلٹنے آنے میں ہی عافیت بھی جا گیگی۔اورشایداییا بی پھیاس دن میرے ساتھ بھی ہواجب میں قرآن مجید برہان رشید کے'' پارہ نمبر 27سور قالذاریات کی آیت ہواجب میں قرآن مجید برہان رشید کے'' پارہ نمبر 27سور قالذاریات کی آیت نمبر 56 ''میں کھوسا گیا تھا۔سوچ و بچار کے دوران مجھ پر ایسی با تیں منکشف ہو کی اور کے واسطے اگر چہ نہ ہوں لیکن میرے لئے بہت نی تھیں۔سومیں ہو کی اور کے واسطے اگر چہ نہ ہوں لیکن میرے لئے بہت نی تھیں۔سومیں نے اپنے خیالات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔تا کہ آپ بھی اسلام کے اس پہلوسے روشناس ہو تکیں۔

اصل میں بات پھھاس طرح ہے کہ اللہ نعالی نے مذکورہ آبیر کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے ''وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون '' یعنی میں نے جنوں اورانسانوں کو فقط اپنی عبادت کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے۔

آپ تھوڑا ساغور فرما ئیں تو یقیناً یہ کہنے پر مجبور ہوجا ئیں گے کہ ہمیں جا ہے کہ کھانا بھی جھوڑ دیں اور پینا بھی ترک کر دیں ، رشنہ داروں سے قطع تعلق

اس آیت کریمہ کے مطابق ہماری پیدائش کا کوئی دوسرا مقصد ہمیں نظر ں آتا۔

### <u>آئينے کا دوسرارخ:</u>

بندہ جب بیسوچ لے کہاس کا وجود فقط عبادت خدا کے لئے ہے اور اس
کی سانسیں صرف اس لئے روال ہیں کہ وہ اپنے معبود برخق کی عبادت کرے، تو
سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے دیگر کاروبار ہائے زیست کیوں تخلیق
فرمائے ۔۔۔۔؟؟؟ ہمیں کھانے کا مختاج کیوں بنایا ۔۔۔۔؟؟۔۔۔۔ پینے کی مختاجی
کیوں بخشی ۔۔۔۔؟؟؟ ۔۔۔۔ پہنے اوڑ صنے کا سلیقہ کیوں سکھلایا ۔۔۔۔؟؟؟ ۔۔۔۔۔ ہمیں

انوكهي عبادات ١٤٠٠ ١١٨ ١١٨ ١١٨ ١١٨ بهار اسلام ببلي كيشنز لاهور 12 نکاح کرنے کا تھم کیوں دیا .....؟؟؟ ..... بچوں کی پرورش وتربیت کی ڈیوٹی کیوں لگائی .....؟؟؟ ..... کیوں ہمیں تھیتی ہاڑی کے سامان مہیا کئے؟ ..... کیوں چھے بونے کے طریقے اور کاشت کرنے کے سلیقے سمجھائے ؟ .....کس وجہ سے تجارت کے فوائد ذکر کئے .....اور کون می غرض کے تحت خرید وفروخت کے قوانین کا انبار لگایا ؟..... ہماری تخلیق کا مقصد صرف اور صرف عبادت خدا ہے تو ہمیں کھانے پینے سے پاک زندگی عطا کی ہوتی ..... پہننے اوڑ ھنے سے مبراء زندگی سے نوازا ہوتا ..... ہیوی بچوں کے جھنجٹ کے سوا پیدا کیا ہوتا..... ہرفتم کے کسب وعیش سے باک تخلیق کی ہوتی .....تا کہ ہم صبح شام اس کی با کی بولتے ....اس کی تنبیج جہلیل میں مکن رہتے ..... ہماری صبح بھی اس کی عبادت میں ہوتی اور شام کے سائے بھی آتے تو اس کی عبادت میں .....سورج نکلتا تو تب بھی ہم اس کے ترانے گارہے ہوتے اور غروب کے وفت بھی ہم اس کی حمد کر رہے ہوتے ..... تا کہ اس آیت کے مطابق ہاری تخلیق کا مقصد بورا ہور ہاہوتا۔

## بهاراسلام کی خوشبوئیں:

سوچ کی اِن بلند ہوں پر قدم جمالے تو انسان کا ذہن ڈ گمگا جا تاہے اور لڑ کھڑاتے قدموں ہے وہ گمراہی کی گہری کھائی میں جاگر تاہے۔ جہاں نہتو کوئی اس کی فکر کو پڑھتا ہے اور نہ ہی اس کے ذہن میں آئے سوالوں کے خاطر خواہ جوابات اس کے گوش گزار کرسکتا ہے۔اگر میے کہا جائے کہانسان خود چل کراس

انو کھی عبادات ۔۔۔۔ ہیں ہیں ہیں کہ اس ہے آگے کا راستہ خود شیطان اس کی انگل مقام پر آیا ہے تو بیر کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس سے آگے کا راستہ خود شیطان اس کی انگل پکڑ کر طے کروا تا ہے اور اس کو سبز باغ دکھا تا ہے کہ انسان کو مؤکر دیکھنے کی فرصت بھی مل جائے تو وہ دیکھنے کا حوصلہ بھی نہیں یا تا۔

ز بن میں آئے ہوئے سوالوں کواگر ہم اسلام کی روشنی میں دیکھیں تو ان کے جوابات بالکل روش نظرا تے ہیں۔فطرت انسان میں جن جن امور کی طرف میلان ہوسکتا ہےاللہ تعالیٰ نے انہی امور کو دین اسلام میں ایک خاص طریقے کے · ساتھ رکھ چھوڑا ہے کہ اگر چند قیو د کی پاسداری کرتے ہوئے ان امور کو اپنالیا جائے تو فطرت انسانی کوتسکین بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق بھی ادا ہوتا رہے گا۔ تب اس آبیت میں البحض نظر نہیں آئے گی کہ' اللہ نے تو ہمیں فقط عبادت کے لئے بیدا کیا ہے تو ہیجھنجٹ کس لئے؟'' آپ دیکھیں کہ جن جن امور کی طرف انسان راغب نظراً تا ہے (جاہے وہ بظاہر گناہ ہی نظراً تے ہوں ) مثلاً کھانا پینا، پہننااوڑ ھنا،میل جول رکھنا، دوستی بڑھانا،ہنسی نداق کرنا،معاذ الٹدکسی کو گالی دینا ،غصه کرنا ،عورتوں کی جانب رغبت رکھنا ،سیر سیائے کرنا ،کاروبار کرنا ، نتجارت کرنا ،اشیاء کی خرید و فروخت ، سیاست کرنا ،حکومت کرنا ،کھیل کو د کرنا ، تكبركرنا ، اكرُ اكرُ كر چلنا ،شعروشاعرى ميں شغف ركھنا وغيرہ الغرض جتنے بھی امور ہیں کہ جن کواپنانا انسان مرغوب سمجھتا ہے اسلام نے انہی امورکوایک پیانے کے ساتھ مقرر فرما دیا ہے کہ جوانسان ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ، ان اسلامی

Click For More Books

انو کھی عبادات ۔۔۔ پھی کے ان امور کواپنا لے تو جہاں اس کامُن راضی ہوگا وا نین کی پاسداری کرتے ہوئے ان امور کواپنا لے تو جہاں اس کامُن راضی ہوگا وہاں اس کے پہلیات عبادت میں گئے جا کیں گے اور اللہ رب العزت کا یہ فرمان "وما خلقت الجن والانس الالیعبدون" (ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لئے پیدافر مایا) بھی بالکل حقیقت پر بہنی نظر آئے گا۔

ان شاء اللہ عزوجل ہم ان تمام امور پر تفصیلاً گفتگو کریں گے کہ کس طرح یہا مورعبادت میں شار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی موفق ومد ہے۔

### <u>اعتراف:</u>

یہ کتاب زمانہ طالب علمی کی کہی ہوئی ہے۔ اب وقت اشاعت حتی الوسع اس پرنظر شانی کی گئی ہے اور جہاں کہیں کوئی کی یا خامی نظر آئی ، اس کی تشجیح کر دی گئی ہے۔ بھے اپنی کم علمی کا اعتراف ہے۔ اگر کسی قاری کوئی کسی مقام پرکوئی شبہ ہویا کوئی بحث سے اختلاف ہوتو بندہ عاجز کی اصلاح فر ماکر عنداللہ ماجور ہوں۔ میں اس میں جس طریقے سے بحث کی ہے اگر حقیقت حال وہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرام نوازی اور مجبوب دو عالم اللی کے نظر عنایت کا ہی صدقہ ہے اور جوخامی ، کمی ، کرام نوازی اور مجبوب دو عالم اللی کے نظر عنایت کا ہی صدقہ ہے اور جوخامی ، کمی ، کی ایک وقائی نظر آئے ہے شک وہ اس عاجز کا کا رنا مہ ہے۔

#### \*\*\*

باب اول ..... على

### كصانا يبينا اورعبادت

کھانا پینا بھی ایک ایبا مشغلہ ہے جس سے انسان تھک تو جاتا ہے گر اکتا تا نہیں ، کھانے پینے کو بھی اگر ہم اسلامی قوانین کے مطابق رکھ کر کھائیں تو جہاں ہمارا پیٹ بھرے گا اورنفس کو تسکین ملے گی ، وہیں ہمارے وہ لمحات عبادت میں بھی شار ہو گئے۔

### کھانا، فی نفسہ نہ تواب ہے نہ گناہ:

سب ہے پہلے تو جان لینا جا ہے کہ فی نفسہ کچھ کھا نا نہ تو تو اب ہے اور نہ ہی گناہ ہے ، مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ماہِ رمضان المبارک میں دن کے وقت کوئی غذا کھا نا ''حرام'' ہے اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا (لیمنی نہ کھا نا )حرام ہے ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کھا نا ، کھا نا یا نہ کھا نا پچھ معنی نہیں رکھتا ۔ گر جب اس کھانے کا تعلق انسان کے ساتھ ہوا کہ انسان تو کھائے ہے بنا زندہ ہی نہیں رہتا تو رب الا رباب نے اس کوعبادت قرار دے دیا کیونکہ اگر کھا نا ، بینا عبادت نہ ہواور انسان کھانے ہیئے میں مشغول ہوجائے تو اسے مقصد سے ہئ

### 

جائے گااللہ نے فرمایا: اے انسان تو (ایک خاص طریقے اور احتیاط کے ساتھ)
کھایا پیا کر، تا کہ تو زندہ بھی رہے اور تیرے مقصدِ تخلیق میں بھی کوئی فتوروا قع نہ ہو۔
کھانا بینا بھی اللہ کا حکم ہے:

الله تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں متعدد مقامات پر کھانے اور پینے کا تھم ارشا دفر مایا ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

> ''یٰایُهاالنّاسُ کُلُوا مِمّافِی الْاُرْضِ حَلَالاً طَیّباً''(۱) لینی ایالوگو! زمین کی حلال اور پا کیزه چیزوں کو کھاؤ۔

> > مزید،ارشاد ہوتاہے۔

"كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزُقِ اللهِ وَلَاتَعْتُوا فِي الْارْضِ مُفْسِدِينَ "(٢) لِعِنَ اللّٰدِكَارِزِقِ كَهَا وَاور بيواورز مِين مِين فساد بريانه كرتے پھرو۔

اسی طرح بیفر مان بھی ہے۔

"يٰايَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَهِبَاتِ مَارَزَقَنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلْهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ "(٣)

لعنی اے ایمان والو! وہ پاکیزہ اشیاء کھا ؤجوہم نے تم کورزق کے طور پر

(۱).....ورة البقرة ، آيت: ۱۲۸

(٢).....ورة البقرة ، آيت: ٩٠

(٣).....ورة البقرة ، آيت: ۲ كما

انو کھی عبادات ﷺ ہیں ہے۔ بھار اسلام ببلی کیشنز لاھور 17 وی بیں اور اللہ کاشکرا داکرو۔

ان آیات بینات میں رب العلمین نے لوگوں کو کھانے اور پینے کا تھم دیا ہے اور اللہ کا تھم ماننا قطعاً عبادت واطاعت ہے، اور کھانے پینے سے انسان کا مقصد (عبادت) بالکل فوت نہیں ہوتا۔

### ايك سوال:

زیادہ کھانے سے طرح طرح کی بیاریاں جنم لیتی ہیں، مثلاً دماغی امراض، آنکھوں کے امراض، سینے اور پھیپھڑوں کے امراض، جگراور پنے کے امراض، شوگر، ہائی بلڈ پریشروغیرہ، بیتمام امراض زیادہ کھانے سے پیدا ہوتے ہیں اور قرآن نے بار بار کھانے کا تھم دیا ہے حالا نکہ قرآن میں صحت کے اصولوں کے مطابق تھم ہونا چا ہے تھا۔

### <u> جواب:</u>

ہم اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ بلاشبقر آن مجید بر ہان رشید میں صحت کے اصولوں کو مدنظر رکھا گیا ہے اور اللہ تعالی نے کھانے کے ساتھ ساتھ احتیاط کا ذکر بھی فر مایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشا دفر ما تا ہے۔
'' فکلواوا شربواولات سرفوا ''(۴)

یعنی کھا و پولیکن زیادہ کھانے سے پر ہیز کرو۔ (یہاں و کلات سرفواکا معنی ایمان کے کا تسرفواکا معنی

(٣)..... سورة الإعراف ، آيت: ٣١

### 

فضول خرچی کی بجائے (Over eating ہے۔)

### <u> کھانے کا خاص طریقہ:</u>

. کھانے پینے کے متعلق قرآنی فرامین آپ نے ملاحظہ فرمائے مگر کھانے کا كوئى خاص قاعده كليه ذكرنه فرمايا كيااس كيلئے جميں تعليمات حضور عليك كاسہارالينا یڑے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت فرما تاہے۔

> " لَقُدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةً حَسَنَةً

تم جس چیز کو سمجھنا جا ہومیر ہے محبوب ملتے تھاتا کی زندگی مبارک کو دیکھ لو۔ لہذا ہم کھانے پینے کے آ داب واحکامات کوسرکار دو عالم مطیقی آ کی تعلیمات کی روشن میں دیکھتے ہیں۔

## كيا چيز كھائى جائے:

حضورا كرم مطفي المناكمة كادت كريمة في كه جوبھي خدا كي نعمت ميسر آتي تھي آپ مَلائلًا، اس کوتناول فرمالیتے۔لہذا ہرحلال اور یا کیزہ چیز کو کھانا سنت ہے۔ اگرکوئی چیز ناپیند ہولیتی اس کو کھانے کی طرف طبیعت راغب نہ ہوتو نہ کھا ئیں مگر اس میں ہے نقص نکالنااور عیب جوئی کرنا نعمت خدا کی ناشکری کرنا ہے۔

کھاٹا کیسے کھایا جائے:

انو کھی عبادات ۔۔۔ ﷺ ﷺ اللہ اللہ بیلی کیشن لاھور 19 حضور عبائی کے ساتھ کے ساتھ کے اسلام بیلی کے ساتھ کے ساتھ کے بغیر بسم اللہ شریف پڑھ کر سید سے ہاتھ کے ماتھ کے بغیر بسم اللہ شریف پڑھ کرسید سے ہاتھ کے ساتھ کھانا شروع فرماتے ، کھانا پیٹ بھر کر نہ کھاتے اور جب بھی کھانا تناول فرمانے گئے توا پے اصحاب میں شہر کو بھی ساتھ شامل فرمائیے۔

## زمين بربينه كركهانا كهانا:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور انور طفی کی زمین پرتشریف فر ماہوتے اور زمین پر ہی ( دسترخوان بچھا کر ) کھانا تناول فرماتے۔(۵)

### كھانا كھانے كاطريقة:

جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ پانی سے اچھی طرح دھولیں اور کسی کیٹر سے صاف کئے بغیر دسترخوان پر بائیں گھٹنے کو بچھا کر اور دائیں کو کھڑا کر کے بیٹھ جائیں (اس کے علاوہ دواور طریقے بھی ہیں جوآ گے ذکر کئے گئے ہیں) اور بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے دائیں ہاتھ کی تین انگلیوں سے لقمہ تو ڈکر کھانا شروع کریں اور کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چائے لیں حضرت انس بن مالک ڈالٹیؤ سے روایت ہے۔

رسول الله ملط الله عاوت شريفه ملى آب تين الكيول سے كھانا تناول (۵).....المجم الكبير، عديث نمبر: ١٢٣٩٣، جامع الصغير، عديث نمبر: ٥٢٠

فرماتے اور پھران کو جاٹ لیتے۔ (۲)

كھانا كھاتے ہوئے ئيك نہيں لگانی جائے:

رسول الله منطقية في ارشا وفر مايا:

'' إِنِّي لَا أَكُلُ مُتَّكِماً '' يعني ميں مئيك لگا كرنبيں كھا تا۔ ( 4 )

اورکھانا کھانے کے بعد بیدد عاپڑھی جائے۔

"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمْنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ" (٨)

تمام تعریفیں اس خدا کیلئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان

بنايا\_

<u>بانی پینے کا اسلامی طریقہ:</u>

پانی پینے کا اسلامی طریقہ رہے کہ بیٹے کردا ئیں ہاتھ سے بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے پانی کو تین سانس میں پیاجائے۔ نبی کریم ملطے کی آپی نوش

(۲)..... هيچ مسلم، حذيث نمبر ۹۵ ۳۷

سنن الي دا ؤ د، حديث نمبر: ٣٣٣٧

جامع ترندی ۲۵ که ایمنداحد، ۱۲۲۵

(۷) ..... صحیح بخاری، مدیث نمبر: ۵۳۹۸

سنن ا بی دا و د، حدیث نمبر: ۲۲۷۷

(۸) ..... جامع ترندی ، حدیث نمبر:۳۲۷۳

سنن این ماجه، حدیث نمبر: ۳ ۳۲۷

منداحد، حدیث نمبر:۲۸۴۲

انو کھی عبادات ۔۔۔۔ ہیں ہیں ہیں ہیں کی سین لاھور 21 فرمانے کے درمیان تین مرتبہ سائس لیا کرتے اور فرماتے بیطریقہ زیادہ خوشگوار اور خوب سیراب کرنے والا ہے۔ (۹)

کھانا پینا ایک ایساعمل ہے جس کودن میں کئی بارد ہرایا جاتا ہے اگر بیمل اسلامی قوانین کے مطابق کیا جائے تو جہاں نفس کو تسکین ملے گی وہاں سیلحات عبادت میں شارکئے جائیں گے۔

## <u>سنت نبوی کے مطابق کھانا اور جدید سائنس:</u>

دین اسلام ایک ایبادین ہے جو ہر طرح کے معاملات میں مدد کرتا ہے،
آج کل لوگ سائنس اور جدید شینالوجی سے متاثر نظر آتے ہیں گر جب ہم
سائنس کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اسلام سے متاثر نظر آتی ہے۔ جن امور پر تحقیق
کرکے آج سائنس اینالو ہا منوار ہی ہے ان باتوں پر میرے محبوب ملطے بھٹا نے
آج سے صدیوں پہلے عمل کر کے لوگوں کو بہترین طریقۂ زندگی کے ساتھ ساتھ

(۹)..... شائل ترندی مدیث نمبر:۲۱۱

سنن ابن ماجد حدیث نمبر: ۳۲۰ صحیح بخاری محدیث نمبر: ۴۰۲۰ صحیح مسلم ، حدیث نمبر: ۴۷۸۱ جامع تر ندی ، حدیث نمبر: ۴۸۱۹ مستداحد ، حدیث نمبر: ۱۱۲۹۰ سنن داری ، حدیث نمبر: ۴۲۸۱

### 

حفظان صحت کے مؤثر طریقے بھی سمجھا دیئے۔ بیداور بات ہے کہ آج مسلمان غیروں کے پرو بیگنڈوں اور تعلیمات سے غیروں کے پرو بیگنڈوں میں آگرا پنے نبی مکرم ملطے کی اور تعلیمات سے دور ہوگئے اور غیروں نے ان امور پر تحقیق کر کے اپنانام بنالیا۔

نی اعظم ملے کہ کے سنوں کوسائنسی نقط منظر سے دیکھا جائے تو بے اختیار انگلی اٹھی ہے اور دانتوں کے درمیان جگہ بنالیتی ہے کہ مجبوب علیہ السلام نے صدیوں پہلے جس طریقے کورواج دیا تھا ، سائنس اس کی گر ہیں آج کھول رہی ہے اور جیسے جیسے سائنس اسلامی تعلیمات پر سرچ (search) کر رہی ہے اور جیسے جیسے سائنس اسلامی تعلیمات پر سرچ (search) کر رہی ہے۔
"الحمد للله "مسلمان ہوتی جارہی ہے۔

گذشته اوراق میں کھانے ، پینے کی چندسنتیں ذکر کی گئی ہیں آ ہے ہم ان سنتوں اور کھانے پینے کی دیگرسنن وآ داب کوجد ید شخفیق کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ پہلی شخفیق :

کھانے کی سنتوں اور آ داب میں ہے ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں ،کلی کی جائے اور کسی چیز سے صاف کئے بغیر کھانا کھایا جائے ،اور جب کھانا کھا چیس تو پھر ہاتھ دھوئیں ،کلی کریں اور کسی کپڑے وغیرہ سے صاف کرلیے جائیں۔

عادات انسانیہ کے مطابق انسان مختلف چیزوں کو ہاتھ لگا تا ہے جن میں کئی گندی اور ناپاک اشیاء بھی ہوتی ہیں۔ان کو ہاتھ لگانے سے گندے جراثیم

ہمارے ہاتھوں میں منتقل ہوجاتے ہیں ،اگر ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھالیا جائے تو وہ جراثیم کھانے کے ذریعے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور مختلف بیاریوں کا سبب بنتے ہیں ،لہذا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں تاکہ وہ جراثیم بھی تلف ہوجا ئیں اور ہاتھوں کو کپڑے سے صاف کئے بغیر کھانا کھا ئیں کیوں کہ اگر آپ سی کیڑے ہے صاف کریں گے تو جراثیم پھرآپ کے ہاتھوں کولگ جائیں۔ انسان سارا دن باہر کھلی سڑکوں یہ جاتا ہے ، کوئی کام کے سلسلے میں تو کوئی یونهی مٹرکشت کیلئے ، جس کی وجہ سے سانس لیتے وفت گندی ہوااور گر دوغبارا نسان کے منہ میں داخل ہوجاتے ہیں اور زہر ملے جراثیم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں لہذا ہارے نبی مشکی این نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے کلی کرلیا کروتا کہ وہ جراثیم بھی ختم

کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا بھی نبی مکرم ملطی کے ان کا جزاء سے ہے جس کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ' کھانے کے دوران غذائی اجزاء دانتوں اور مسوڑھوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں اور ایک خاص پلاز مہ بن کر مسوڑھوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں اور دانت آ ہستہ مسوڑھوں سے جدا ہو جاتے ہیں حتی کہ گرجاتے ہیں اگر خلال (یا کلی ) کے ذریعے ان ذرات کو نہ نکالا جائے تو یا نیوریا ، یا مالخورے کا سخت خطرہ پیدا ہوجا تا ہے بلکہ مالخورہ ہوتا ہی اس ہے احتیاطی کی وجہ سے خدا نخواستہ ہے احتیاطی کی وجہ سے خدا نخواستہ ہے احتیاطی کی وجہ سے خدا نخواستہ

انو کھی عبادات ۔۔۔ ہی ہی ہے۔۔۔ بھار اسلام ببلی کی سنن لاھور 24 مسور موں میں پیپ پڑجائے تو وہ تھوک کے ساتھ مل کر معدے میں چلی جاتی ہے اور مہلک امراض بیدا ہوجاتے ہیں۔

نسون : جوغذائی ذرہ خلال کے بغیرنگل جائے اس کونگل یا کھا سکتے ہیں اور جوخلال کے ذریعے نکلے اس کو بچینک دیں۔ منتخف

# <u> دوسری شخفیق:</u>

نبی طلط کھی ایا جائے اور جدید سائنسی تحقیق کے مطابق انسان کے ہاتھوں (بلکہ پور ہے جم سے )غیر مرکی جدید سائنسی تحقیق کے مطابق انسان کے ہاتھوں (بلکہ پور ہے جسم سے )غیر مرکی (نہ نظر آنے والی ) شعا ئیں نگلتی ہیں لیکن سید ھے ہاتھ سے نگلنے والی شعا ئیں فقصان دہ ہوتی ہیں ، اور جب فائدہ مند اور النے ہاتھ سے نگلنے والی شعا ئیں کھانے کوکوئی نقصان نہ پہنچا ئیں سید ھے ہاتھ سے کھانا کھا ئیں گے تو وہ شعا ئیں کھانے کوکوئی نقصان نہ پہنچا ئیں گیا بلکہ وہ کھانا شفا بن کر انسان کے جسم میں واخل ہوگا، جبکہ النے ہاتھ سے کھانا کھانے سے بیاریاں جنم لیں گی۔

## تيسري شخفيق:

بیٹھ کر کھانا طبیب اعظم ملطی کی سنت ہے جس کے متعلق جیرت انگیز انکشاف'' ڈاکٹر بلین کیور آف اٹلی'' نے کیا اور کہا کہ'' کھڑے ہوکر غذا نہ کھاؤ ایبا کرنے سے دل اور تلی کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے اور کھڑے ہوکر کھانا

# چونلى تىخقىق:

نبی مرم منت کی این طریقے ثابت ہیں جن کے ساتھ کھانا کھایا جاسکتا

-4

(۱)....حضرت إنس وللفيَّؤ فرمات بين كه مين نے حضور مليَّظَيَّا كو تھجور

کھاتے دیکھااور آپ ملٹے تھے زمین پراس طرح بیٹھے تھے کہ دونوں گھٹنے کھڑے شہ

(۲).....دوسراطریقه بیه به که سیدها پاؤل کھڑا کیا جائے اورالٹا پاؤل بچھا دیا جائے۔

").....اور تنيسراطريقه بيه به كهاس طرح بينهنا جس طرح "التحيات" ميں بينها جاتا ہے۔

دونوں پاؤں کھڑے کر کے اکثروں بیٹھ کر کھانے سے معدے میں بفندر ضرورت کھانا پہنچنا ہے اور جتنا کم کھانا معدے میں پہنچنا ہے اتناہی وہ آ دمی بیار بوں سے محفوظ رہتا ہے

سیدھا پاؤں کھڑا کر کے اور الٹا پاؤں بچھا کر کھانے سے انسان تکی کے امراض سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے اعصاب کمزور نہیں ہوتے۔ جبکہ تیسرے طریقے کے مطابق کھانا ان لوگوں کیلئے فائدہ مندہے جومحنت کرنے والے ، پیدل

### انوكهي عبادات ١٥٠ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١٥

چلنے والے اور ورزش کرنے والے ہیں ، کیونکہ اس طرح کھانے سے کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے جومحنت کشوں کیلئے نافع ہے۔

# <u>يانچوس شخفيق:</u>

کھانے کے آ داب میں سے یہ بھی ہے کہ کھانا کھا چکنے کے بعد برتن اور انگلی کو چاٹ لیا جائے۔ مجبوب علائل فر ماتے ہیں اس طرح کرنے والے کواللہ دنیا و آخرت میں آ سودہ رکھتا ہے۔ آج سائنس اس کی حکمتوں کو واضح کرتی ہے کہ '' کھانے کی پلیٹ یا برتن کے پیند کے ہیں وٹا منز اور خصوصی طور پر وٹا منز بی کمانے کی پلیٹ یا برتن کے پیند کے ہیں وٹا منز اور خصوصی طور پر وٹا منز بی کمیلیکس اور ایسے غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو تمام کھانے میں کم اور اس پیندے میں کشرت کے ساتھ ہوتے ہیں۔

آئ کل کسی دعوت میں برتن یا انگلیوں کو چاہئے ہوئے کسی شخص کو د مکھے لیا جائے تو لوگ اس کو اس طرح گھورتے ہیں جیسے وہ کوئی تماشا گر ہو لیعنی لوگ اس بات کو اچھانہیں سمجھتے مگر محبوب مئلائل نے یہ بیاری سنت ہمیں تعلیم فر مائی ہے جس کو آئے کے سائنسی دور کے لوگ جو بھی سمجھیں مگر سائنس اس کے گن ضرور گاتی ہے۔ ملاحظ سیجئے .....

رطوبت ہاضم کا اثر نشاستہ دار پر پڑتا ہے مزید اس رطوبت کا اثر لبلیے پر پڑتا ہے جس سے شوگر کے مریضوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور جسم میں انسولین کی کمی واقع نہیں ہوتی ۔لہذا انگلیوں کو جاشا بھی اسی بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ رطوبت

انو کھی عبادات ﷺ ﷺ اللہ اسلام دبلی کیشن لاھوں ہے اور باقی ہاضم انگلیوں پر گئی رہتی ہے کچھ تو کھانے کے ساتھ اندر چلی جاتی ہواں باقی انگلیوں پر گئی ہوئی رطوبت کھانے کے بعد انگلیوں کو چائے سے منہ میں چلی جاتی ہے۔ انگلیوں کو چا ٹا جائے تو اس کا آنکھوں، دماغ اور معدے پر گہر ااثر پڑتا ہے۔ انگلیوں کو چا ٹا جائے تو اس کا آنکھوں، دماغ اور معدے پر گہر ااثر پڑتا ہے۔ افسوس! کہم لوگ اس سنت کو ترک تو کر ہی چکے ہیں ساتھ ساتھ معاذ اللہ اس کو برائجی خیال کرنا شروع کردیا۔ اللہ تعالی ہمیں سنن نبویہ علی صاحبہا السلاق والسلام کی دل سے تعظیم کرنے کے تو فیق بخشے۔ آمین الصلاق والسلام کی دل سے تعظیم کرنے کے تو فیق بخشے۔ آمین

کھانا کھانے کے آداب میں سے بیکی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے کی چیز سے فیک نہ لگائی جائے محبوب اعظم ملے ہے گئی اللہ ایک میں کے بین ' اِنِّنی لا ایک میں کے بین ' اِنِّنی لا ایک میں کے اسلامی ملے کی اسلامی کے اسلامی کی ان میں فیک لگا کر کھانے کے '' یعنی میں فیک لگا کر کھانے کے مطابق فیک لگا کر کھانے کے تین نقصانات ہیں۔

(۱)....کھانا صحیح طور پر چبایا نہیں جاتا اور اس میں جس قدر لعاب (تھوک) ملتا تھا اور پھرمعدے میں جا کرنشا سنے دارغذا کوہضم کرنا تھا وہ نہیں مل پاتا جس سے نظام ہضم متاثر ہوتا ہے

۔ ۲)۔۔۔۔۔فیک لگانے سے معدہ پھیل جائے گا جس کی وجہ سے غیرضروری خوراک اندر چلی جائے گی اور نظام انہضام متاثر ہوگا۔

(3)....فیک نگا کر کھانے ہے آننوں اور جگر کے نظام پر برا اثر پڑتا

Click For More Books

### 

-4

## <u>ساتوس شخفیق:</u>

پانی پینے میں سنت رہے کہ پانی بیٹھ کر پیا جائے کیونکہ محبوب عَلَائِلِی نے کھڑے ہوکر پانی پینے سے منع فر مایا ہے سوائے آب زم زم کے ،اس کے بارے میں سائنسی تحقیق پڑھے اور ایمان تازہ کیجئے .....

کھڑے ہوکر پانی پینے سے مکمل آسودگی اور فرحت نہیں ملتی اور دوسرایہ کہ پانی معدے میں اتنی دیز نہیں گھہرتا کہ جگر سے اعضاء تک اس کا حصہ پہنچ سکے، تیزی کے ساتھ معدے کی طرف آٹا ہے جس سے خطرہ رہتا ہے کہ اس کی حرارت سرد پڑجائے گی اور اس میں بیچیدگی بیدا ہوجائے گی۔

کھڑے ہوکر پانی پینے سے پاؤں پرورم (سوجھ جانے کا) خطرہ رہتا ہے اوراگر پاؤں پرورم آنا نثروع ہوجائے تو پورے جسم کو لپیٹ میں لے لیتا ہے ۔ کھڑے ہوکر پانی پینے سے استنقاء ہوجا تا ہے جوایک بیاری کا نام ہے جس میں مریض کا جسم بھول جاتا ہے۔

## المحوس تحقيق:

پانی کونین سانس لے کر بینا میرے محبوب منطق کی سنت ہے (احادیث گذشتہ اوراق میں ذکر کر دی گئی ہیں )اورا گرنین سانس میں پانی نہ پیا جائے تو

انوكهي عبادات ١٠٥٠ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥

ان بیار یوں کا خطرہ مہم رہتا ہے۔

(۱)..... پانی سانس کی نالی میں جا کر نظام تنفس میں اٹک جاتا ہے جس

سے بعض او قات موت واقع ہونے خطرہ لاحق ہوتا ہے۔

(۲)....اسکازیادہ نقصان د ماغ کے پردوں پر پڑتا ہے کیونکہ پانی کی

ا بہریں دیاغ کے بردوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ،اگریانی آ ہستہ آ ہستہ پیاجائے تو مصرا ٹرات بھی بھی دیاغ برنہیں بڑیں گے۔

(m)..... معدے میں فوراً زیادہ پانی چلا جائے تو اس کی اندرونی

کیفیت میں پھیلاؤ آ جاتا ہے اگر رہے پھیلاؤاو پر کی سطح سے ہوتو دل اور پھیچرول

کے نقصان کا خطرہ رہتا ہے۔

# <u>نووس شخفیق:</u>

پانی پینے کے آ داب میں سے میرسی ہے کہ پانی کے برتن میں سائس نہ لیا جائے جس سے نبی ملے ہے ہے ہی ہے کہ پانی کے برتن میں سائس نہ لیا جائے ہے اس کی افا دیت کو واضح کر دیا کہ اگر پانی کے برتن میں سائس لیا جائے تو پانی سائس کی نالی میں چلا جائے گا اور گھٹن کا باعث بنے گا۔ مزید میہ کہ سائس لینے سے جراثیم پانی میں شامل ہو جا ئیں گے اور طرح طرح کی بیار یوں کا پیش خیمہ بنیں گے۔ اور سائس لینے سے یانی سائس کی نالیوں میں چلا جائے تو د ماغ اور ناک

انو کھی عبادات ۔۔۔ ہیں ہوخطرے ہے فالی ہیں۔ کے پردے سوج جاتے ہیں جوخطرے سے فالی ہیں۔ دسویں شخصی :

پانی پینے کے آ داب وسنن میں سے ریجی ہے کہ کسی تنگ برتن کی بجائے کے لیے کی بیائے کے لیے کے کہ کسی تنگ برتن کی بجائے کے لیے اللہ نما) برتن میں بیا جائے ،اگر برتن تنگ ہوگا تو انسان کے دل کوفر حت و سکون میسر نہ آئے گا۔مشہور ریاضی دان'' فیڈا غورث'' کی کتاب میں اس کا بیہ مقولہ آج بھی موجود ہے کہ'' پانی کھلے برتن میں ، جوتا چڑے کا ،اور آٹا بھو کا ،اگر بیتنوں چیزیں مجھے مل جا کیں تو میں آسانوں کا حساب لگا سکتا ہوں۔

\*\*\*

### باب ثانی ۔۔۔۔۔ ﷺ

### بېننااور هنااورعبادت

انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت خداوندی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب
العزت نے انسانی ولچی کے تمام امور میں عبادت کا مادہ ضرور رکھا ہے، گذشتہ
شارے میں ہم نے کھانے پینے کے حوالے سے نقل کیا تھا کہ بیمل کس طرح
عبادت کے زمرے میں آتا ہے اور کس طرح عبادت سے خارج ہوجاتا ہے اب
ہم دیکھیں گے کہ لباس پہننا کہاں تک عبادت سے تعلق رکھتا ہے اور لباس پہننے
میں آخر کیا حکمتیں مفہر ہیں۔

بلا شبہ کھانا پینا انسان کے لئے نہایت ضروری اور اہم ہے گرلباس پہننا
اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ کھائے سے بغیرانسان چنددن گزارسکنا
ہے گرلباس کے بغیر چندون گزارنا کجا چند کھے گزارنا بھی مشکل ترہے۔لباس کی
افادیت واہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے جب
انسان اوّل حضرت آدم عَلَاظِلِم کوتخلیق فر ماکر شجر ممنوعہ کے پاس جانے سے روکا تو
لباس کے اتر جانے اور آدم عَلاظِلِم کے بدن کے بے لباس ہوجانے کا ہی خوف
دلایا اور فرمایا کہ اگرتم نے اس درخت سے پھے کھایا تو تہاری شرمگاہیں کھل

انو کھی عبادات ﷺ ﷺ ہوار اسلام ببلی کیشنز لاھور 32 جاکیں گی بعن تم بے لباس ہوجاؤگ۔

اس بات ہے بھی آپ لوگ بخو بی آگاہ ہیں کہ انسان کی تخلیق فقط عبادت خداوندی کیلئے ہے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ انسان کولباس کے جنجھٹ ہیں ہی نہ ڈالا جا تا تا کہ بیتمام افکار سے مبراء ہو کر خالصۃ اللہ کی عبادت ہیں مشغول رہتا۔

ایسے تعجب خیز سوالات کے جوابات ہمیں اسلام کی روشنی میں بخو بی مل جاتے ہیں بشرط یہ کہ اسلام اور بانی اسلام طلط کی بیش جن پڑھا اور سمجھا جائے ،اسلام اور بانی اسلام طلط کی بیت جہاں لباس پہنے مطل کے ہیں جن پڑھل کرنے سے جہاں لباس پہنے کے بقیہ تقاضے پورے ہوتے ہیں وہاں ہماری عبادت میں بھی خلل واقع نہیں ہوتا کے بیت وہاں ہماری عبادت میں بھی خلل واقع نہیں ہوتا کے بیت وہاں ہماری عبادت میں بھی خلل واقع نہیں ہوتا کے بیت وہاں ہماری عبادت میں بھی خلل واقع نہیں ہوتا کے بقیہ تقاضے پورے ہوتے ہیں وہاں ہماری عبادت میں بھی خلل واقع نہیں ہوتا کے بیت دیکھتے ہیں کہ وہ کونسا لائے عمل ہے جس پڑھل کر کے ہم اپنے مقصد پیدائش ریعیٰ عبادت ) سے دور نہ ہوں۔

### <u>لباس کیسا ہو:</u>

انسان کوئی لباس بھی پہنے وہ سادہ اور صاف سقرا ہونا چاہئے کیونکہ دین انقلاب کے بانی حضرت محمصطفیٰ مطفیٰ مطفیٰ بھی جولباس زیب تن فرماتے وہ سادہ اور صاف سقرا ہوتا ،اور سب کپڑوں میں سے زیادہ محبوب آپ مطفیکی کے نزدیک قبیص (کرنہ) تھا جیسا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول ططفیکی کوتمام کپڑوں میں سے قبیص زیادہ پندھی۔(1)

(۱) ....سنن اني دا ؤ د ، حديث نمبر: ۲۵ ۴۰۰

=

انو کھی عبادات ۔۔۔۔ ﷺ ﷺ ﴿ الله الله ببلی کیشن لاهور 33 ۔۔۔ اس کے علاوہ آپ مشکی آتے گئی ، جا در ، ٹو پی ، عمامہ اور جبہ بھی زیب تن فرمائے۔۔

# سفيدلياس آب طفي المادة بيند تفا:

رنگ کے اعتبار سے آپ ملے کھیے کو سفید رنگ کے کپڑے بہت زیادہ محبوب سے حضرت سمرہ بن جندب دیائی بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ملے کھیے نے ارشا دفر مایا'' سفید کپڑے بہنا کرو کیونکہ بیزیادہ یا کیزہ ہیں۔(۲)

### احمالياس ببننا:

= جامع ترندی ، حدیث نمبر: ۱۹۸۴

سنن ابن ماجه، حدیث نمبر: ۲۵ ۲۵

(۲) ..... جامع ترندی محدیث تمبر: ۲۷۳۳

سنن ابن ماجه، حدیث نمبر: ۳۵۵۷

(٣).....ورة الإعراف، آيت:٣٢

Click For More Books

انو کھی عبادات ۔۔۔۔ پھھ کھی ہے۔۔۔ بھار اسلام ببلی کیشن لاھور 34 کے بین کے اللہ کی زینت کی اسے فرمادو کہ س نے اللہ کی زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لئے ظاہر فرمائی ہے اور پاکیزہ رزق (کس نے حرام کیا)

اس آبیر کریمه میں زینت سے مراد''لباس اور کپڑے' ہیں ،امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس آبیر کیمہ کی تفسیر میں بیرحدیث نقل فرمائی که رسول اکرم البیلیہ نے ارشاد فرمایا کہتم کھا وَ اور پیواورلباس پہنواورصد قد کروفضول خرچی اور تکبر کئے بغیر،اور حضرت ابن عباس رضی الدعنهمانے فرمایا کہتم جوچا ہو کھا وَ اور جوچا ہو بہنو جب تک کہ فضول خرچی اور تکبر نہ ہو۔ (۴)

اسی آبیر کریمہ کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ۔ اس آبیت میں زینت کی تفسیر کے بارے میں دوقول ہیں ۔

1۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما اور اکثر مفسرین کا قول ہیہ ہے کہ زینت سے مرادلباس ہے جس سے انسان اپنی شرمگاہ چھیا سکے۔

2۔ زینت سے مراد عام ہے اور اس میں زینت کی تمام اقسام شامل ہیں (مثلاً) بدن کوصاف کرنا ، سواریاں (مخلف شم کے گھوڑ ہے ، اونٹ ، خچروغیرہ) رکھنا اور انواع واقسام کے زیورات بھی اس میں شامل ہیں ، اور اگر مردوں پر سونے ، جا ندی اور ریشم کی حرمت کے متعلق نص نہ آئی ہوتی تو وہ بھی اس میں سونے ، جا ندی اور ریشم کی حرمت کے متعلق نص نہ آئی ہوتی تو وہ بھی اس میں سونے ، جا ندی اور ریشم کی حرمت کے متعلق نص نہ آئی ہوتی تو وہ بھی اس میں سونے ، جا ندی اور ریشم کی حرمت کے متعلق نص نہ آئی ہوتی تو وہ بھی اس میں سونے ، جا ندی اور ریشم کی حرمت کے متعلق نص نہ آئی ہوتی تو وہ بھی اس میں اس میں سونے ، جا ندی اور ریشم کی حرمت کے متعلق نص نہ آئی ہوتی تو وہ بھی اس میں اس میں سونے ، جا ندی اور ریشم کی حرمت کے متعلق نص نہ آئی ہوتی تو وہ بھی اس میں سونے ، جا ندی اور ریشم کی حرمت کے متعلق نص

انو کھی عبادات ﷺ ﷺ ہیں کے شنز لاھور 35 میں انو کھی عبادات ہے ہیں کے شنز لاھور 35 میں انو کے سیال کی کے شنز لاھور 35 میں انو کے سیال کی کے شنز لاھور 35 میں انو کے سیال کی کے شنز لاھور 35 میں انو کے سیال کی گھی کے سیال کی گھی کے سیال کی گھی گھی کے سیال کی گھی کے سیال کی کے سیال کے سیال کی کے سیال کی کی کے سیال کی کے سیال کی کے سیال کی کھیل کی کے سیال کی کی کے سیال کے سیال کی کے سیال کی کی کے سیال کی کے سیال کی کے سیال کی کے سیال کے سیال کے سیال کی کے سیال کی کے سیال کی کی کئی کے س

قرآنی آیات بینات کے علاوہ احادیث نبویہ کی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں بھی بن سنور کرر ہے اور صاف سخرالباس پہنے کوتر جی دی گئی ہے۔ حضرت ابن خظلہ دی گئی بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مطفی ہے نے فر مایا جم اپنے بھائیوں کے سردار ہو اس لئے تم اپنی جوتیوں کو ٹھیک کرو اور حسین (خوبصورت) لباس پہنو۔(۱)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کہ میں نے رسول اللہ علیہ کہ میں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کہ میں میلے کپڑے کہ میلے میں میلے کپڑے کہ میلے میں میں کا کا ناپند کرتے اور رسول اللہ ملیکے کہ میلے کہ میلے کپڑوں اور گدیے (پراگندہ) بالوں کو اللہ ناپندفر ما تا ہے۔ (2)

حضرت عبداللد بن مسعود والله عندوا بيت ب كه حضورا كرم طفي الله ني ارشاد فر ما يا جس كه دل مين رائى كه دان كه برابر بهى تكبر جوگا وه جنت مين نهين جائه گاتوا يك فوه بنت مين نهين جائه گاتوا يك فوه بنت مين بهين جائه گاتوا يك فخص نه عرض كيا ، حضور! ايك آدمى بير جا بهتا ہے كه اس كالبين جائے الله تعالى بوتو آپ عليه السلام نے فر ما يا كه الله تعالى لياس اچھا ہواس كى جوتى اچھى ہوتو آپ عليه السلام نے فر ما يا كه الله تعالى

- (۵).....تفسير كبير، جلد: ۵،صفحه: ۲۳۰
- ٠ (٢).....شعب الإيمان، حديث تمبر:٣٠٠
- (2) ..... شعب الإيمان ، حديث تمبر: ٢٢٢٢

انوكهي عبادات ١٥٠ ١١ه ١٩٨٨ ١١٥ ١١٥ النوكهي عبادات ١٥٠

خوبصورت ہےاورخوبصورتی کو پبند کرتاہے(اچھالباس پہننا تکبرنہیں بلکہ) تکبر بیہہے کہ کوئی حق کاانکار کرےاور دوسرل کوحقیر جانے۔(۸)

منداحمر میں بیروایت اس طرح ہے کہاں شخص نے کہایار سول اللہ ملطے ہے۔
مجھے بیا چھا لگتا ہے کہ میرے کپڑے دھلے ہوئے ہوں اور میرے سرمیں تیل لگا ہوا
ہواور میری جوتی نئی ہواس نے اور بھی چیزیں ذکر کیس حتیٰ کہا ہے چا بک کی ڈوری
کا بھی ذکر کیا اور پوچھا یار سول اللہ ملطے بھی کیا یہ چیزیں تکبر ہیں؟ تو آپ ملطے بھی نے
فرمایا نہیں یہ جمال ہے اور اللہ جمیل ہے اور جمال (خوبصورتی) سے محبت فرما تا ہے
لیکن تکبر یہ ہے کہ کوئی حق کا انکار کرے اور لوگوں کو تقیر جانے۔(۹)

ابوالاحوس کے والد رہائی روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ مطابعارے
پاس بیٹھا ہوا تھا آپ نے مجھے گھٹیا کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فر مایا کیا تہمارے
پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یارسول اللہ مطلق میرے پاس ہرفتم کا مال
ہے (اونٹ، بکریاں، گھوڑے اور غلام وغیرہ) تو آپ مطلق کے نے فر مایا جب اللہ
تعالیٰ نے تہمیں مال عطافر مایا ہے تو تم پراس کا اثر نظر آنا چاہے۔ (۱۰)

(٨)..... صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۳۱

جامع ترندی، حدیث نمبر:۱۹۲۲

(۹)....منداحد، حدیث نمبر: ۳۲۰۰

(۱۰)....سنن ابي دا ؤو، حديث نمبر: ۲۳ ۴۰۰

سنن نسائی، حدیث نمبر:۵۱۲۹ ـ ۵۱۲۸

=

ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ مطبق نے ارشا وفر مایا کہ اللہ عزوجل بیرپندکرتاہے کہاہیے بندے پراپی نعمتوں کااثر دیکھے۔(اا) ایک شخص نے نبی مطبق ہے ایک کیڑے میں نماز پڑھنے کے بارے یو چھاتو آپ علیہ السلام نے فر مایا کیاتم میں سے ہرکسی کو دو کیڑے میسز ہیں؟ پھر ا کے سخص نے حضرت عمر دلائے ہے ایک کیڑے میں نماز پڑھنے کے بارے سوال کیا تو آب نے ارشادفر مایا:

جب اللدنے وسعت دی ہے تو وسعت کواختیار کرو۔ (۱۲) ان احادیث کے علاوہ آثار صحابہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اچھا اور خوبصورت، زيب و زينت والإلباس بهننا جا ہے جبيبا كەحضرت ابن عمر دلائقۀ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر دلائے نے صحابہ میں سے ایک شخص کوسات سو درہم کا

منداحر، حدیث تمبر:۱۵۳۲۳

(۱۱) .... سنن ترندی ، حدیث نمبر: ۱۲ ۲۲

(۱۲)..... صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۳۲۵

مليج مسلم، حديث نمبر: 99

سنن نسائی، جدیث نمبر: ۷۵۵ سنن ابی دا ؤ د، حدیث نمبر: ۵۳۰ سنن ابن ماجه، حدیث نمبر: ۳۷ • ۱ منداحد، حدیث نمبر: ۲۸۸۷

# انوكهى عبادات ﷺ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ لِمَا لَا مِنْ لَا هُورِ ﴿ 38 لَمَا لِمُ مِنْ اللهِ وَاللهِ وَالل

محمہ بن سیرین کہتے ہیں کہتمیم نے ایک ہزار درہم کی چا درخریدی جس کو پہن کروہ نمازادا کرتے تھے۔ (۱۴)

حضرت بن عمر رضی الله عنهما بیان فر ماتے ہیں کہ جمجے وہب بن کیسان نے بتا کہ میں نے نبی مطبق کے چھاصحاب کو دیکھا جو'' فر'' (ریشم اور اون کا بنا ہوا) لباس پہنتے تھے۔حضرت سعد بن ابی وقاص ،حضرت ابن عمر ،حضرت جابر بن عبد الله ،حضرت ابوسعید ،حضرت ابو ہر برہ اور حضرت انس مختاطیم ۔ (۱۵)

اس کے علاوہ حضرت انس بن ما لک دوائش فرماتے ہیں ہیں نے اپنے شہر کے تمام فقہا کو حسین لباس بہنتے دیکھا۔ (۱۲)

ذکرکردہ احادیث وآٹار کے علاوہ سلف صالحین صوفیاء کرام دیجہ میں سوال اللہ تعالیٰ کے اقوال وافعال سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام نے بھی زیب اللہ تعالیٰ کے اقوال وافعال سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام نے بھی زیب وزینت کومنع نہیں فرمایا ،صلحائے امت کے چندایک اقوال پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے ملاحظ فرما ہے۔

(۱)....گذشته اوراق میں گزرا که حضرت تمیم داری دالیؤ نے ایک ہزار

= (۱۳) .....مصنف ابن الي شيبه، حديث تمبر: ۲۹۲۹

(١٣) .....مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث ٢٩٢٥

(١٥) ..... صعب الإيمان ، حديث تمبر:٢١٢٢

(۱۲)..... شعب الإيمان ، حديث نمبر: ۲۲۲۰

انو کھی عبادات ﷺ ﷺ ﷺ بھار اسلام پبلی کیشن لاھور 39 روم کا ایک حلہ خریداجس کو پہن کرنماز اوافر مایا کرتے تھے۔

درہم کا ایک حلہ خریدا جس کو پہن کرنماز اوافر مایا کرتے تھے۔

درہم کا ایک حدہ نہ دن میں میں مار دالت میں میں ایک نواید ترقیق

رم) .....حضرت مالک بن دینار طالفتٔ عدن سے ایک نہایت قیمتی ایک منگوا کر بہنتے تھے۔ پوشاک منگوا کر بہنتے تھے۔

(۳) ..... فالد بن شوذب بیان کرتے ہیں کہ میں حسن بھری کے پاس گیا ہوا تھا کہ فرقد ان سے ملنے کیلئے آئے ،حسن بھری نے ان کی چا در دیکھ کرفر مایا ،اے ام فرقد کے بیٹے! نیکی چا در میں نہیں بلکہ دل میں ہوتی ہے اور اس کی تقید بی تھی ہے۔

(۵).....حضرت معروف کرخی عطی کے جیتیج ابو محمد ، ابوالحسن کے پاس اونی جبہ پہن کر مسکے تو ابوالحسن نے ان سے کہا اے ابو محمد تم نے اپنے دل کوصوفی بنایا ہے یا اپنے جسم کو؟ اپنے دل کوصاف رکھوخوا ہ لباس کسی تشم کا پہنو۔

(۲) .....علامہ ابن جوزی عطی فرماتے ہیں ، میں معمولی اور پیوندلگا لباس جاروجہ سے تابیند کرتا ہولی۔

(الف)..... بیسلف صالحین کا لباس نہیں کیونکہ سلف صالحین بلا وجہ پیونکہ نہیں لگاتے تنھے۔

(ب)....اس فتم کے لباس سے غربت کا اظہار ہوتا ہے حالاً نکہ انسان

### انوكهي عبادات ١٠٠٠ ١١٨ ١١٥ ١١٠ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥

کو میتکم دیا گیاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے آثار کوظا ہر کرے۔

(ج)....اس م کالباس پہننے سے زہد کا اظہار ہوتا ہے حالاً نکہ ہمیں زہد کو چھیانے کا تھم دیا گیا۔

(د) .....اس سم کا لباس عمو ما ان لوگوں کا شعار اور علامت ہے جو ظاہر شریعت سے خارج ہیں اور جوشخص جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اس کا شاراسی قوم میں ہوگا۔

ان دلائل کی روشی میں یہ جان لینا کوئی مشکل امرنہیں کہ اسلام نے زینت کومنع نہیں کیا بلکہ زیب وزینت کا تھم دیا ہے اور ان احکام کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان طریقوں پڑمل کرنے سے اللہ کی نعمتوں اور اس کے احسانات کی تشہیر ہوتی ہے جو بلا شبرایک عبادت ہے اور چونکہ انسان کوبھی عبادت کیلئے پیدا کیا گیا ہے لہذا ان طریقوں پڑمل کرنے سے اس کا کوئی لمحہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہوگا۔

### <u>لباس کے رنگ:</u>

انسان کو ہر کیظہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کامن چا ہتا ہے کہ وہ مختلف رنگوں کا لباس پہن کر اپنے من کوراضی کر ہے حالاً نکہ بظا ہر رنگوں میں کوئی عبادت کا جزنہیں پایا جاتا اس طرح تو انسان اپنے مقصد سے بھٹک جائے گا، الیم صورت حال میں سنت مصطفوی ملائے گا، گا ہماری را ہنمائی فرماتی ہے کہ ایسے رنگ کا Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

انو کھی عبادات ۔۔۔ ﷺ کھی کے اسلام ببلی کی شنن لاھور 41 لیاں جو ہمار ہے بیار کے مصطفیٰ ملتے کے اختیار فرمایا اگر ہم بھی استعال کریں تو عبادت سے دور نہ ہوئگے۔

گذشتہ اوراق میں ہم یہ حدیث نقل کر چکے ہیں کہ محبوب عَلَائِلِکہ وسفید رنگ کا لباس محبوب تھا ، اس کے علاوہ جن رنگوں کو آپ عَلَائِلِکہ نے استعال فر مایا ان کے بارے میں چندا جادیث ملاحظہ فر مائیں۔

حضرت براء بن عازب والنيئؤ بيان كرتے ہيں كہ ميں نے سرخ حلہ (بيہ الك فتم كى دو جا دريں تھيں ايك بطور تہبنداور ايك اوپر كے بدن پراوڑھى جاتی ہے۔) ميں نبی مكرم ملط تھيں ايك بڑھ كركوئی حسين ذى لمہ (جس كے بال كانوں سے ذرا بڑے ہوں) نہيں ديكھا۔(١٤)

زید بن اسلم والنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر والنی این اسلم والنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر والنی ابنی وارضی مبارک کوزر در نگ سے ریکتے ہے جی کہ ان کے کیڑے ہی زر در نگ سے

(١٤).....(١٤) مسلم، حديث نمبر: ٢٣٣٧

صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۸۷۷\_۱۵۴۰۰\_۵۳۵۰

جامع تزندی، حدیث نمبر:۲۳۲۱،

سنن نسائی، حدیث نمبر:۳۷۷۳-۲۷۹۹ \_ ۱۳۸\_۱۳۸۵

سنن ابی دا و د ، حدیث نمبر:۳۵۵ سے ۳۵۵۰

سنن ابن ماجه، حدیث نمبر:۹ ۳۵۸

منداحد، حدیث نمبر:۳۳۷ ۲۷۱

Click For More Books

### انوكهي عبادات ٥٤٠ الله الله الله يبلى كيشن الاهور 42

بھرجاتے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ زردرنگ سے کیوں رنگتے ہیں تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کھا ہے آپ مثالیقہ کو اس سے زیادہ کوئی رنگ پہند نہیں تھا اور آپ اپنے تمام کپڑوں کورنگتے شخصی کہ عمامہ کو بھی۔ (۱۸)

حضرت ابورم و رائی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نی طفی کیا ہے ہاں گیا میں نے دیکھا آپ تالیہ پر دوسزرنگ کی چا دریں تھیں۔(۱۹) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی طفی کیا آپ میں کو باہر تشریف لے گئے اور آپ طفی کی آپر کا لے رنگ کی اونی چا درتھی۔(۲۰)

(۱۸)....عج بخاری، حدیث نمبر:۵۴۰۳

سنن نسائی ،حدیث نمبر: ۴۹۹۸

سنن ایی دا ؤءحدیث تمبر:۳۴ ۳۰

(۱۹)....سنن الي دا ؤد، حديث نمبر: ۲۵ ۴۰

جامع تر مذي، عديث نمبر: ٢٧٣٧

سنن نسائی، حدیث نمبر:۱۵۵۳

مىنداجىر، جدىث نمبر. • ۸۲۲۰

(۲۰)..... صحیح مسلم ، حدیث نمبر: ۲۰۸۱

جامع ترندی، حدیث نمبر: ۲۸۳۸

سنن الي دا ؤد، حديث نمبر: ٣٥١٣

مسنداحمه، حدیث نمبر:۲۳۱۳۲

انوكهي عبادات ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨ الله يبلي كيشنز لاهور 43

انیانی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے لباس سے متعلقہ چند

ہاتیں ذکری ہیں کیونکہ انسان کوعبادت کیلئے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ

ساتھ اگر حضرت انسان کولباس کا مکلف بنایا گیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لباس میں

کوئی عبادت کا پہلونہ ہو؟ ہمارے لئے رسول مکرم مطبق کے گئی زندگی ایک بہترین

ممونے کی حیثیت رکھتی ہے اور آپ علیہ السلام نے ہم کوایے اعمال بتائے ہیں

جن پڑمل کرنے سے کوئی انسان راہ عبادت سے بھٹک نہیں سکتا ،اگر چہ بظاہران

اعمال میں عبادت کا پہلونظر نہیں آتا مگر جب ان کو دین اسلام کی روشنی میں دیکھا

اور پرکھا جاتا ہے تو یہ اعمال میں عبادت بن جاتے ہیں اور بلا شہ یہ ہمارے نبی

حضرت سیدنا محمد رسول اللہ مطبق کے تعلیمات کا اثر ہے کہ انہوں نے انسان کو

شاہراہ عبادت سے بھٹکے نہیں دیا۔

شاہراہ عبادت سے بھٹکے نہیں دیا۔

انوكهي عبادات ٥٨٨٨٨٨ ١١٠ انوكهي عبادات ٨٤٠

# لباس کے باریے میں اسوہ رسول ملتے ہے۔ اور جدید سائنسی انکشافات

لباس کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر بچے ہیں کہ انسان کھائے بنا تو رہ سکتا ہے گرلباس کے بغیرا یک بل رہنا بھی دشوار ہے، تو کیوں نہ پھرا ہے لباس کوا یے طریقے کے مطابق ڈھال لیا جائے جوعبادت بھی ہواور مختلف امراض سے بچاؤکا سبب بھی ، جبیبا کہ جدید سائنس نے تحقیقات کر کے ہمارے گئے مزید پختگی ایمان کا سامان مہیا کیا ہے، آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مجبوب علیہ السلام کوسفید لباس بہت پہند تھا جس کے بارے میں آج سائند انوں کا نظریہ پچھ یوں ہے۔

رنگ اور روشی کے ماہرین نے سفیدلباس کو'' کینس' سے بچاؤ کا ذریعہ قرار دیا ہے اور ماہرین کے کہنے کے مطابق جوشخص سفیدرنگ کالباس استعال کرتا ہے اسے جلد گلینڈز کا ورم ، پینے سے مسامات کا بند ہونا ، اور پھپوند کے امراض جیسی خطرناک بیاریاں نہیں ہونگی ، انہوں نے جلدی الرجی اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو ہمیشہ سفیدلباس پہننے کی ترغیب دی ہے کیونکہ کرومو پیتھی کے اصولوں کے مطابق سفیدلباس جلداور د ماغ کا محافظ ہے۔

لباس پہننے کا اصل مقصدا ہے جسم کو چھپانا ہے اور اگر کوئی شخص لباس پہننے کے باوجود نگا ہی نظر آئے تو پہننے کا کیا فائدہ؟ جبیبا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ یا تو

انوكهي عبادات .... \* \* \* \* \* \* \* \* بهار اسلام ببلي كيشنز لاهور 45 ا تنابار یک لباس پہن لیتے ہیں جس سے لباس کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے یا پھر ا تنا تک لباس پہنتے ہیں کہانسانی اعضا ابھر کرواضح ہوجاتے ہیں جمارے پیارے نبی منطقیم نے اس طرح کا لباس پہننے والے پر لعنت فرمائی ہے اور یہاں تک فرمایا که ایبانتخص جنت میں جانا تو دور کی بات ہے اس کی خوشبو بھی محسوس نہ کر سکے گا حالاً نکہ اس کی خوشبو کئی میلوں محسوس کی جائے گی ۔ تنک یا باریک لباس کواگر سائنسی نظریے ہے جی ویکھا جائے تو بیربڑی معیوب حرکت اور کئی خطرناک امراض کا شاخسانہ ہے ، تنگ لباس سے لوکل مسلز مردہ اور کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ جس طرح باہر کے مسلز میں حرکت ہوتی ہے اسی طرح اندرونی باریک مسلز ہوتے ہیں ان میں بھی حرکت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ (انجکشن یا کسی اور طریقے ہے) سوئی جب جسم میں داخل ہوتی ہے تو ان مسلز کی حرکت کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے ،فزیالوجی کے مطابق تنگ لباس پہننے سے ان باریک مسکز کو بہت نقصان پہنچتا ہےان کی حرکت رک جاتی ہے جس سے ذہنی دیا وَاعصا بی تناوَ اور کھینچاؤجیسے امراض جنم لیتے ہیں۔

جہاں تک باریک لباس کا تعلق ہے کہ جس سے جسم کی جھک نظرا ئے ، تو ڈاکٹر بیٹر جو کہ روحانیات کا بڑا محقق تصور کیا جاتا ہے کے مطابق اس نے ایسے جسم سے غلیظ نسواری شعا کیں لکلتے دیکھی ہیں۔اس کے علاوہ سورج میں موجودالیکٹرو لائیٹ ریز گرمی میں جلد کیلئے نہایت نقصان دہ ہوتی ہیں اگر بارک لباس پہنا

انو کھی عبادات ﷺ ﷺ ہے۔ بھار اسلام ببلی کیشنز لاھور 46 جائے تو وہ ان شعاؤل کورو کئے سے قاصر ہوتا ہے جس سے جسم کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔

ہمارے کے اتنی بات ہی سند ہے کہ ہمارے پیارے مجبوب علیہ السلام
نے کس طرح کا لباس زیب تن فر مایا اور کیسا لباس پہننے کا حکم ارشا وفر مایا تا ہم
جدید تناظر میں بات کرنے سے مقصد ان احباب کو دعوت فکر دینا ہے جو اسلامی
تعلیمات کی بجائے جدید سائنسی تحقیقات سے متاثر نظر آتے ہیں ، ایسے لوگوں کو
سوچنا جا ہے کہ جن سائنسی انکشا فات کوئن کرآج انگشت بدندان ہیں ان اعمال و
افعال کو ہمارے بیارے محبوب دانائے غیوب ملے کھیے صدیوں پہلے اپنے دیوانوں
میں ایک لاکھ کمل کے طور پرنا فذفر ما گئے ہیں۔

# انوكهي عبادات ١٨٨١ ١٨٨ ١٨٨ ببلي كيشنز لاهور 47

باب ثالث ..... الله

# غصه كرناا ورمقصد بپيرائش انسان

فلفة قرآنی کے مطابق پیدائش انسانی کا مقصد فقط عبادت کرنا ہے۔جس طرح کے گذشتہ اوراق میں اس کی بحث گزری ہے مگر جب ہم دوسری طرف د کیجتے ہیں تو انسان عبادت کرنے کے برعکس ایسی صفات سے متصف نظر آتا ہے جن میں بظا ہر عبادت کا کوئی پہلونہیں پایا جاتا۔ ان میں سے ایک عادت '' خصہ کرنا'' بھی ہے۔ اب غصے کوعبادت کہا جائے تو بدا یک لطیفہ ہی ہوجائے گا کیونکہ غصے کوئو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔

میری نظر میں الی بات نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، خصہ کرنا نگاہ شرع میں حرام ہے گر جب اللہ نے انسان کو پیدا عبادت کے لئے کیا ہے اور غصہ بھی انسان میں پائی جانیوالی عادات میں سے ایک ہے تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ مطلقاً غصہ کرنا حرام ہوجائے۔ اگرانسان میں غصہ کرنے جیسی عادت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے چندالی صور تیں بھی پیدا فرمائی ہیں جن کے ذریعے انسان غصہ کر کے اپنی عادت کو پورا کرسکتا ہے اوراس کے مقصد پیدائش (یعنی عبادت) میں بھی کوئی خلل واقع

انوكهي عبادات ١٨٨١ ١٨٨ ١٨٨ ١٨ اللهم ببلي كيشنز الاهور 48

تنہیں ہوتا، ہم اپنی بساط کے مطابق غصے کے دونوں پہلوؤں پر گفتگوکریں گے۔ <u>غصه کرنا جا ترتبیں :</u>

بيبيول اليي احاديث كتب احاديث ميں موجود ہيں جن ميں رسول اللہ متلاقیہ نے غصہ کرنے سے منع فر مایا ، اور اپنے غصے پر قابو پانے والے کو جنت کی خوش خبری سنائی ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ کرنا نبی علیہ کے ہاں کس قدر ناپیندیدہ ہے۔

## غصرا بمان کو بربا دکرتا ہے:

حضرت بهزبن حکیم والغیّهٔ بیان فرماتے ہیں کهرسول الله ملطفیقیم نے ارشاد فرمایا که غصه ایمان کوایسے بربا دکرتا ہے جیسے ایلوا، شہد کوخراب کر دیتا ہے۔ (۱)

حضرت ابو ہریرہ دیالٹیؤروایت کرتے ہیں کہسرکار ابد قرار منطق اللے نے ارشا دفر مایا'' پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو بچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اینے آپ پر قابور کھے۔ (۲) (۱) .....انتحاف السادة المتقین ،جلد: ۸،صفحه:۲

تنزيبالشريعة ،جلد:٢،صفحه:١٠٣ المغنى عن حمل الإسفار ، جلد : ٣ ، صفحه : ١٦١

(۲)..... صحیح البخاری، حدیث نمبر: ۵۲۲۹

انو عدادات عدالت الله بن مسعود والله الله الله على عدادات الله والله الله والله وال

# تہارے لئے جنت ہے:

حضرت ابو در داء رائی کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ملطے کی اسے عرض کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ملطے کی ایسے عرض کیا کہ بھے کوئی ایساعمل بتا دیں جس سے اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل کر دی تو اسے اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل کر دی تو ہے ہے ہے نے فرمایا ''عصر نہ کر وتو تمہارے لئے جنت ہے''۔ (۴)

### <u>غصه آنے کے وجوہات:</u>

غصہ کیوں آتا ہے؟ بیا ایک ابیا سوال ہے جس کے جواب کا ہر شخص مثلاثی ہے اس کے بارے میں درج ذیل معلومات یقینا سودمند ثابت ہونگی۔ - صحیح مسلم منہ بسام رہ

صحیح مسلم ، حدیث نمبر:۳۷۲۳

مؤطاامام مالک، حدیث نمبر:۱۰۴۹ منداحد، حدیث نمبر:۲۹۲۱

سیج مسلم، حدیث نمبر:۳۷۲۳) (۳).....

سنن ابی دا ؤ د، حدیث نمبر: ۱۳۸

منداحد، حدیث نمبر:۱۳۳۳

(٣).....مجمع الزوائد، جلد: ٨، صفحه: ١٣٣١

Click For More Books

### انوكهي عبادات ١٥٠ ١١٨ ١١٨ ١١٨ ١١٨ بهار اسلام ببلي كيشنز لاهور 50

طبی نظر نظر (Medical Model) کے تخت غصہ اور تشدد کو انسانی جسم میں مردانہ طاقت کے ہارمونز (Testosterone) کی زیادتی سے منسلک کیا جاتا ہے۔ نیز چند ذہنی اور نفسیاتی بیاریوں میں انسانی د ماغ میں چند خاص طرح کے مرکبات (Neurotransmitters) جن میں سر فاص طرح کے مرکبات (Dopamine) نام کا مرکب ہے ، کا اضافہ تشدد کو پیدا فہرست ڈویامن (Dopamine) نام کا مرکب ہے ، کا اضافہ تشدد کو پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے یا پھر ثانوی وجوہات میں کمی اور نہ ختم ہونے والی بیاریاں آجاتی ہیں۔

نفسیاتی وساجی نقطہ نظر (Psychosocial Model) کے تحت غصے کی چند بنیا دی اور بردی وجو ہات بیربتائی گئی ہیں۔

Defence Mechanism ذہن کی مدافعتی نظام کے تحت لاشعور میں چھپی ہوئی نا آسودہ خواہشات اورا حساس محرومی جب حدسے

انو کھی عبادات ۔۔۔۔ پھی کے درمیانی کے مشن الاهور 15 یورمیانی کے مشن الاهور 51 یورمیانی کے اقتصالی کے درمیانی کے استان کا وٹ کو تو ٹر کر غصے یا تشدد کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس عمل کونفسیاتی اصطلاح میں Acting تشدد کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس عمل کونفسیاتی اصطلاح میں Out کا عمل کہا جاتا ہے۔ عموما یہ عمل وقفے وقفے سے ہوتا ہے اور غصے کا اظہار کرنے والے محص کو بظاہرا پنے غصے کی کوئی وجہ بچھ میں نہیں آتی لیکن وہ اپنے غصے کی کوئی وجہ بچھ میں نہیں آتی لیکن وہ اپنے غصے کا اظہار کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔

(3)....غصے کی شدید صورت کوتشد د (Aggression) کہتے ہیں ۔اس کی دواقسام بیان کی جاتی ہیں۔

(الف)..... Hostile Aggression جو غصے اور اس

نوعیت کے دیگر احساسات سے جنم لیتا ہے اور اس کا مقصد دوسروں کو زبانی یا جسمانی نقصان پہنچا نا ہوتا ہے۔خواہ شعوری طور پر ہو یاغیر شعوری طور پر الیکن عموماً ابیازیا دہ تر لاشعوری طور پر ہی ہوتا ہے۔

(ب).....(Aggression Aggression کی

دوسرےکوزبانی باجسمانی نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ غصے اور تشدد کے اظہار کے ذریعے کوئی دوسرامقصد حاصل کرنا بھی ہوتا ہے۔

ندکورہ بیانات کو پڑھنے سے غصے کی جو بنیادی وجوہات سامنے آتی ہیں وہ''خواہشات کا پورانہ ہونااور پھراس کی وجہ سے احساس محرومی ہوجانا''ہیں۔ غصاور تشدد کے حوالے سے درج ذیل تین خیال اہم سمجھے جاتے ہیں۔

Frustration(2): احماس محرومی غصه پیدا کرتا ہے اور جب تشدد کے اظہار کے مواقع آتے ہیں تو بیغصہ تشدد کی صورت میں ظاہر ہوجاتا ہے ۔ احماس محرومی کی چیز کی کمی یا محرومی سے براہ راست نہیں پیدا ہوتا بلکہ بیاس خلاء سے جنم لیتا ہے جو کسی شخص کی امیدوں وخوا ہشوں اور کا میا بیوں کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ چونکہ امیدیں اور خوا ہشیں ، ماضی کی کا میا بیوں اور اپنے آپ کا دسروں کے ساتھ متقابلی جائزہ لینے کے بعد زیادہ بڑھتی اور پھلتی پھوتی ہیں لہذا کا میاب و بااختیار لوگ بھی استے ہی احماس محرومی کا شکار رہتے ہیں جتنا کہ غریب وناکام لوگ۔

Social Learning(3) اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کا خیال ہے کہ غصہ اور تشدد دراصل معاشرے اور ماحول سے سیکھا ہوا

### /https://ataunnabi.blogspot.com انوکھی عبادات ۔۔۔۔۔ ﷺﷺ ﷺ ﷺ لاھور <sup>53</sup>

ا یک روبیہ ہوتا ہے۔ بیچ کی پرورش ایسے ماحول میں ہوتی ہے جہاں وہ ماں باپ کو Einitate یا نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اگراہے مناسب اور صحت مند ما حول نەل پائے تو وہ برا ہو کر بھی اپنی شخصیت کوان رویوں سے نجات نہیں دلا سکےگا۔ پھرذاتی تجربات اور دیگرافراد کی کامیابیاں دیکھے کرہم ریجی سکھتے ہیں کہ تبھی بھی غصے کا اظہار کامیا بی کے حصول کی طرف بھی لیے جاتا ہے۔لہذا جب بھی ہاری حسیات کسی تکلیف دہ تجربے یا مرحلے کے نتیجے میں بیدار ہوتی ہیں اور غصے کا اظہار محفوظ اور انعام سے ہمکنار کرنے والالگتا ہے تو ہم بیتنی طور پر غصے کا اظهار کرتے ہیں۔ نکلیف وہ تجربات میں محض احساس محرومی ہی نہیں آتا بلکہ بے آرامی ، در داور ذاتیات پرزبانی یا جسمانی حملے بھی شامل ہیں۔ در حقیقت حسیات كوبيداركرديينے والاكوئى بھى عمل خواہ وہ جسمانی ورزش ياكوئی جنسی جذبہ ہی كيوں نہ ہو، ماحول کو دیکھتے ہوئے غصے کی شکل اختیار کرجا تا ہے۔

ان حوالہ جات ہے بھی غصے کی جو وجوہات سامنے آتی ہیں وہ گذشتہ باتوں سے پچھ مختلف نہیں ہیں ،لہذا خلاصہ بیدلکلٹا ہے کہ غصے کی اصل وجہ احساس محرومی ،امیدوں اورخوا ہشوں کا تشندرہ جانا اور دوسروں کی کامیا بیوں پرنظرر کھنا وغیرہ ہیں۔

# غصة م كرنے كى نبوى الليكائي تركيبي<u>ن</u>:

غصه آنے کی وجو ہات میں جو ہاتیں شامل ہیں ان میں سے امیدیں اور

# 

خواہشات بھی ہیں جن سے ہمارے نی تقایقے نے منع فرمایا ہے۔ آپ مطیقی کا فرمان عبرت نشان ہے،'' میں تم پر دو چیزوں کے تسلط سے ڈرتا ہوں ، ایک لمبی امیدوں سے اور دوسراخواہشات کی بیروی ہے۔(۵)

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملے بیان کے ایک مربع خط کھینچا پھراس کے درمیان ایک خط او پرکونکلٹا ہوا کھینچا اوراس درمیان خط کے دونوں جانب بہت سے خط کھینچ پھر فر مایا: صحابہ اجانتے ہو یہ کیا ہے؟؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول ملے بیٹے ہی بہتر جانتے ہیں ،فر مایا یہ درمیانی خط انسان ہے ، اس کے دونوں جانب جوخطوط کھنچ ہوئے نظر آرہے ہیں وہ بیاریاں اور تکلیفیں ہیں جو انسان پر آتی ہیں اور یہ مربع خط جو اس کے گرد کھنچا ہوا ہے یہاں کی عمر ہے اور جو خط اس سے باہر نکلا ہوا ہے وہ اس کی امید ہیں اور تمنا کیں ہیں۔ (یعنی اتنی انسان کی عمر نہیں ہوتی جتنی امید ہیں با ندھ لیتا ہے۔) (۱) مطبع ہیں۔ (یعنی اتنی انسان کی عمر نہیں ہوتی جتنی امید ہیں با ندھ لیتا ہے۔) (۱)

جامع الترندی، حدیث تمبر: ۲۳۷۸ منداحمد، حدیث نمبر: ۲۳۳۰ سنن الداری ، حدیث نمبر: ۲۲۱۳

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

<sup>(</sup>۵).....مكاففة القلوب اردوص ١٢٠

<sup>(</sup>۲) ..... صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۵۹۳۸

انو کھی عبادات ﷺ پھی ہوجاتی ہے، ایک حرص اور دوسری کمی امیدیں۔(ک)
چیز بوڑھی ہوجاتی ہے، ایک حرص اور دوسری کمی امیدیں۔(ک)
حضرت علی داللی فرماتے ہیں '' مجھے تہارے بارے دو چیز وں کا خوف ہے، ایک کمی امیدیں اور دوسرا خواہشات کی پیروی۔(۸)

ذکر کر دو احادیث و آثار سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرم مشطیقات نے کمی امیدیں باند ھے اور بے جاخواہشات پالنے سے منع فرمایا ،اور آپ مشطیقات کے امیدیں باند ھے اور بے جاخواہشات پالنے سے منع فرمایا ،اور آپ مشطیقات کے منع کرنے میں کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں ان کا ظہار آج کے ترقی یا فتہ دور میں ہور ہا ہے کہ کی امیدوں کے سبب غصے اور تشدد میں اضافہ ہوجاتا ہے، لہذا اگر امیدوں کو خضر کرلیا جائے تو غصے کے معزاثر ات سے بچا جاسکتا ہے اور سونے پہسہا گہ بید کو منت مصطفوی منطقی خلے کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔

# غصه سے بیخے کی مزیدترا کیب:

حضرت معاذبن جبل والغيَّا بيان كرتے ہيں كه دو صفحص نبی ملطيقيم سے

(۷)..... تنبيه الغافلين اردو، جلد: الصفحه: ۳۲۲

اس سے ملتی جلتی حدیث ان کتب میں بھی موجود ہے۔

تشجیح بخاری، حدیث نمبر:۵۹۳۲

صحیح مسلم، حدیث نمبر:۲۳۷ا

جامع ترندی، حدیے تمبر:۲۲۲۱

منداحد، حدیث تمبر: ۱۳۱۹۸

(٨)..... تنبيه الغافلين اردو، جلد: ١، صفحه: ٣٢٦

Click For More Books

انو کھی عبادات ﷺ کھی کے اسلام ببلی کے شنز لاھور 56 سامنے لڑ پڑے، ان میں سے ایک شخص شدید غصے میں تھا اور یوں لگتا تھا کہ غصے سے ایک شخص شدید غصے میں تھا اور یوں لگتا تھا کہ غصے سے اس کی ناک بھٹ جائے گی، نبی مرم منظم کھٹا نے ارشا دفر مایا میں ایسے کلمات

جانتا ہوں کہا گرییٹ سیٹھ لیٹو اس کاغصہ جاتار ہے گا،حضرت معاذینے عرض

كيايارسول الله منطقية! ووكلمات كيابين فرمايا، " السله مر إيسى أعدوديك مِن

الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ "(٩)

حضرت ابو ذر من الني بيان فرماتے بيں كه رسول الله منطقيم في ارشاد فرمایا: جبتم ميں سے كى كوغصه آجائے تو اگروہ كھڑا ہوتو بينے جائے ،اس سے اس كاغصه دور ہوجائے تو فہما وگرنہ ليٺ جائے۔(۱۰)

حضرت عطيد والفي بيان فرمات بي كدرسول الله مطفيكم في فرمايا:

"غصه شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ کا بنا ہوا ہے اور آگ کو

بانی سے بھایا جاتا ہے لہذا جب تم میں سے کسی کوغصہ آجائے تووہ وضوکر لے۔ (۱۱)

(٩)....نن الي داؤد، حديث نمبر: ١٥٥٠

سیح بخاری، حدیث نمبر: ۵۷۵۰

للجيم مسلم، حديث نمبر: ٢٤٢٩، ٢٤٢١

منداحم ومديث تمبر: ۲۵۹۲۸

(١٠) ..... ابودا ؤد، حديث تمبر: ١٥١٧

مبنداحد، حدیث نمبر:۲۰۳۸۹

(11) .....ابودا ؤد، حذيث تمبر:۱۵۲

مسنداحد، حدیث نمبر:۲۰۳۲ ا

انوكهي عبادات ٨٨١ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥

مذکورہ بالا بیانات سے مندرجہ ذیل طریقے واضح ہوتے ہیں جن کے ذریعے عصہ دور کیا جاسکتا ہے۔

ئرتا....ايى اميدول كوكم كرنا

ہے ....(نفسانی)خواہشات کی پیروی سے پرہیز کرنا۔

الله عن الله عن السَّه عن السَّه عن السَّه عن السَّه عن الرَّجِيمِ "يا" الله على البِّي الله عن البَّه عن السّ أعُودُ بِكَ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ " بُرُ هنا ـ

﴿ ١٠٠٠ غصے كى حالت ميں كھڑا ہوتو بيٹھ جانا اورا گر بيٹھا ہوتوليٺ جانا۔

☆ .....غصة جائة وضوكر لينا\_

# غصهرنا اورجد بدسائنسي تحقیقات:

گذشتہ اوراق میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ غصہ کرنے کے دینی اور معاشرتی نقصانات کیا ہیں۔اور نبی آخرالز ماں مطبق کے نے خصہ کرنے سے کیسے منع فرمادیا اوراپنے امتیوں کو غصے کی روک تھام پر جنت کی خوشخبریاں بھی سنا کیں۔گر نبی اسلام مطبق کے منع فرمادینے میں کیا حکمتیں تھیں ان کا اظہار جدید سائنسی شحقیقات نے پچھ یوں کیا ہے۔

ڈیوک یو نیورٹی آف امریکہ کے ایک سائنس دان'' ڈاکٹر ریڈ فورڈ بی ولیمز'' کے مطابق غصہ اور عداوت رکھنے والے افراد جلدی مرجاتے ہیں ،ان کے مطابق غصے سے انسانی دل کو وہی نقصان پہنچتا ہے جو تم ہاکواور ہائی بلڈ پریشر سے انوكهي عبادات ١٨٨١ ١٨٨ ١٨٨ ١٨ الله ببلي كيشنز الاهور 58

پہنچتا ہے۔امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے جانب سے سائنسی ادیوں کے سیمینار میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بہت سے لوگ وفت سے پہلے محض نفرت اور عداوت کے جذبات کی شدت کی وجہ سے چل بستے ہیں ،غصہ اور بغض دل کے در دوں کے اہم اسباب میں سے ایک ہے، اسی طرح حرص وطمع میں مبتلا ہے چین اور بےصبرافراد بھی حدیہے زیادہ بڑھتی ہوئی تمناؤں کے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔اس کے برخلاف جولوگ اینے اعصاب کو قابو میں ر کھتے ہیں اور ان کے مزاح میں برداشت ، قناعت اورصبرشکر کا مادہ ہوتا ہے ، زندگی کے حالات کا بہتر طور پر مقابلہ کرتے ہیں ۔غصہ در اصل حواس اور اعصاب کا ترجمان ہے اور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس آ دمی میں قوت برداشت كم اور فيصله مين تحلت (جلدى) زياده ہے حتی كه بيخص نادم اور پشيمانی سے ہروفت دوجا رر ہتا ہے۔

اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہوہ آفاقی تعلیمات جورسول التولیقی فیلے میں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہوہ آفاقی تعلیمات جورسول التولیقی نے ہمیں صدیوں پہلے سمجھائی اور سکھائی تھیں ایسی پائیدار اور نا قابل تر دید ہیں جن کے سائنس نے بھی گھنے فیک دیئے ہیں۔

### اس کے باوجود:

اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان غصہ کرتا ہے تو بیہ بات بیتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق میں ایسے عناصر بھی شامل فر مائے ہیں جن کی بناپر

انوكهي عبادات --- ۱ هه ۱ ۱ هه اله اسلام ببلي كيشنز لاهور 59

انسان کوغصہ آسکتا ہے لہذا اس کے اظہار کیلئے اللّٰدرب العزت نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد ملطح بین کے ذریعے سے ایسے طریقے بتلا دیئے ہیں کہ جن کے واسطے سے اگرانسان عصہ کرلے تو اس کو کوئی گناہ ہیں ہوتا بلکہ وہ عبادت کے دائرہ کارمیں رہتاہے جو کہاس کا مقصد پیدائش ہے۔

### <u>غصہ کرنا بھی عبادت ہے:</u>

قرآن كريم اوراسوهٔ رسول كريم ملطي يمين چندا يسے مواقع بناتے ہيں کہ جن کے مطابق غصہ کرنے سے نہ تو گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے جبکہ انسان اپنی غصبہ کرنے کی عادت کو بھی پورا کر لیتا ہے اور اپنے مقصد تخلیق میں بھی کا میاب ہوجا تا ہے۔

## <u>کا فروں اور مشرکوں برغصہ کرنا:</u>

غصه کرنے کے مواقع میں سے ایک موقع ریجی ہے کہ جب کا فروں اور منافقوں سے لڑائی کرنے کی نوبت آئے تو وہاں پرغصہ دکھایا مبائے اللہ رب العزة قرآن مجيد ميں ارشا دفر ماتا ہے.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا قَاتِلُواالْمُشْرِكِينَ يَلُو نَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيجِدُ وَفِيكُمْ غِلْظَةً (١٢)

(۱۲).....موره توبه، آیت نمبر:۱۲۳

مینی اے ایمان والوان کا فروں سے جنگ کرو جوتمہارے قریب ہیں

انو کھی عبادات ﷺ ہیں ہے۔ ہمار اسلام پبلی کیشن لاھور 60 (اور دوران جنگ وہ کافر) چاہیے کہتمہار ہا ندر غصہ اور تخی محسوس کریں۔
قرآن نے ہمیں بیاطریقہ بتا دیا کہ جب کافروں سے لڑائی کا موقع آجائے تو غصہ کرلیا کرواس طرح تمہارے غصہ کرنے کی عادت بھی پوری ہو جائے گی اور عبادت کی عبادت بھی ہوجائے گی۔

### <u> حدو ذالند کے معالمے میں غصہ کرنا:</u>

غصه کرنے کے مواقع میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب اللہ کی نازل کردہ حدود پر اعتراضات یا سفارشات کی جائیں تو وہاں غصه کرنا عبادت میں شار ہوتا ہے جس پر اسوۂ رسول اللہ ملتے ہے شام ہوعا دل ہے۔حضرت عائشہ صدیقه طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

قریش کواس بات نے فکر مند کردیا تھا کہ نبی مظیکھ کے ذمانہ میں غزوہ کُنّے مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مظیکھ سے اس بات کی سفارش کون کرے گا؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت اسامہ بن زید ڈٹائٹؤ کے سوااس کی جرات کون کرسکتا ہے جورسول اللہ مظیکھ کے لاڈلے ہیں ۔ وہ عورت رسول اللہ مظیکھ کے پاس لائی گئ تو حضرت اسامہ بن زید نے اس کی عورت رسول اللہ مظیکھ کے پاس لائی گئ تو حضرت اسامہ بن زید نے اس کی سفارش کی ، رسول اللہ مظیکھ کے چرے کا رنگ متغیر ہوگیا ( یعنی آپ مظیکھ سفارش کی ، رسول اللہ مظیکھ کے چرے کا رنگ متغیر ہوگیا ( یعنی آپ مظیکھ استعقار کے جو حضرت اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مظیکھ میرے لئے اللہ سے استعقار کیجے ، جب اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مظیکھ میرے لئے اللہ سے استعقار کیجے ، جب

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

انو کھی عبادات ۔۔۔ کہ کہ کہ ۔۔۔۔ بھار اسلام ببلی کیشن لاھور 61 شام ہوگئ تو رسول اللہ مطابق نے خطبہ ارشاد فر مایا ، آپ مطابق نے ان کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد ثناء بیان کی جواس کی شان کے لائق ہیں ، پھر آپ نے فر مایا:

م سے پہلے لوگ صرف اس لئے ہلاک ہوگئے کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور آ دمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دیتے اور شم اس ذات کی جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہاں ہات کی جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہا گر (میری بیٹی) فاطمہ بنت محد (مطابق کے) بھی چوری کرے گی تو میں اس جا کر (میری بیٹی) فاطمہ بنت محد (مطابق کے) بھی چوری کرے گی تو میں اس خان ہے اگر (میری بیٹی) فاطمہ بنت محد (مطابق کے) بھی چوری کرے گی تو میں اس خان ہے اگر (میری بیٹی) فاطمہ بنت محد (مطابق کے) بھی چوری کرے گی تو میں اس

چندالفاظ کے تغیر کے ساتھ ریے دیث ان کتب میں بھی موجود ہے۔

صیح بخاری، حدیث نمبر: ۲۲۹۰

جامع الترندي، حديث نمبر: ٣١٥٠

سنن النسائي، حديث نمبر: ١١٨

سنن الى دا ؤد، حديث نمبر: ۳۸ • ۳۸

سنن ابن ماجه، حدیث نمبر: ۲۵۳۷

مسنداحمه عديث نمبر :۲۴۱۳۳

سنن الداري، حديث نمبر: ۲۲۰۰

انو کھی عبادات ۔۔۔۔ ہیں ہیں ہے۔۔۔۔۔ بھار اسلام ببلی کیشن لاھور 62 نبھائی جاسکت ہے اور عبادت وسنت مصطفوی ملئے بھی کا تواب بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ گستا نے رسول حلیاتہ برغصہ کرنا:

غصه کرنے کا تیسرا موقع ہیہ ہے کہ جب کوئی گنتاخ رسول مل جائے جو محبوب علیہالسلام کو بے اختیار اور (معاذ اللہ) منصب حکومت کے لائق نہ جھتا ہو تو اس کے ساتھ غصے سے پیش آنا جا ہئے۔ کیونکہ اس کے ساتھ غصے سے پیش آنا حضرات صحابه كرام رضوان الله عليه الجمعين كى سنت اورعين عبادت ہے۔حضرت عمر والغير كالمشهور واقعه ہے،حضرت عبدالله بن عباس صنى الله عنهمار وابيت كرتے ہيں: ایک یہودی اورمنافق کے درمیان جھکڑا ہوگیا۔ یہودی جا ہتا تھا کہ فیصلہ رسول التُعلِينَةُ فرما كيس جَبكه منافق'' كعب بن اشرف'' (يہوديوں كے سردار سے ) فیصلہ کروانے پر بصند تھا۔ بہر حال دونوں کی رضا مندی کے بعد بیدرسول التُعلَيْقَةُ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جہاں سے یہودی کے تن میں فیصلہ صا در ہوا۔ منافق نے حضور علائل کے فیصلے برقناعت ندکی اور یہودی کولیکر حضرت عمر دلائے؛ کے پاس آگیا۔ جب حضرت عمر «لائٹۂ کو حقیقتِ حال سے آگا ہی ہوئی تو اپنے گھر سے تلوارا ٹھالائے اور منافق کا سرتن سے جدا کر دیا اور فرمایا جواللہ اور اس کے رسول منطقیقی کا فیصلهٔ بیس ما متااس کا فیصله عمراس طرح کرتا ہے۔ پس اس دن کے بعدان کالقب' فاروق' (حق وباطل میں فرق کرنے والا) پڑ گیا۔ (۱۴) (١٤) .....الدرالمنو ركسوطي، جلد: ٣) مسخه: ۵۲۳

انو کھی عبادات ۔۔۔ ﷺ ﷺ اسلام پبلی کیشن لاھور 63 فصہ کرنے سے متعلق منفی و عثبت پہلوؤں کو اپنی معلومات کے مطابق آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے جن سے غصے کے نقصانات اور کی خاص موقع پر غصے کے اظہار کے مختلف پہلوؤں سامنے آتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اگر غصہ کرنا نا جائز و مرام ہوتا ہے کہ اگر غصہ کرنا نا جائز و مرام ہوتا ہے کہ اگر غصہ کرنا نا جائز و مرام ہوتا ہے کہ اگر غصہ کرنے کا نشہ بھی اور اہوجا تا ہے اور زندگی کی گاڑی عبادت کی شاہراہ سے بھی نہیں اتر تی ۔۔ پوراہوجا تا ہے اور زندگی کی گاڑی عبادت کی شاہراہ سے بھی نہیں اتر تی ۔۔

 $^{4}$ 

الجامع لاحكام القرآن ، جلد: ٢ ، صفحہ: ٢٣١ تفیر طبری ، جلد: ٤ ، صفحہ: ٢٠ ٢٠ احكام القرآن لا بن العربی ، جلد: ١ ، صفحہ: ٢٥٦ تفیر الا مام جاہد بن جرب صفحہ: ٢٨ ٢٨ تفیر الا مام جاہد بن جرب صفحہ: ٢٨ ٢٨

انوكهى عبادات ههههه الله يبلى كيشنز لاهور 64 بالى كيشنز لاهور 64 بالى كيشنز لاهور 64 بالى بالى كيشنز لاهور وابح .....

# دوستی کرنااورعباوت

جن جن امور کی طرف انسان کا رجان ہوسکتا ہے ان میں سے ایک چیزیہ جھی ہے کہ انسان چاہتا ہے نت نئے دوست بنائے جائیں گرمقصد تخلیق انسان آڑے آ جا تا ہے کیونکہ انسان کی پیدائش دوستیاں بڑھانے اور یاریاں نبھانے کیلئے نہیں بلکہ اپنے رب کی عبادت کیلئے ہوئی ہے ۔ لہذ اانسان کو چاہئے کہ سب کام دھندے چھوڑ کر صرف واحد حقیقی کی عبادت میں گم ہوجائے ، گر ..... ایسا ممکنات میں سے نظر نہیں آتا کیونکہ اگر انسان عبادت کیلئے پیدا ہوا ہے تو بقیہ لواز مات انسان کے کیلئے ،تو کیسے ان کورک کیا جا سکتا ہے؟

، من جیرما سے امراق رہمای کرنا ہے، ور سی بھا تا ہے امروق کرنے اور نبھانے کا کیا طریقہ کار ہے کہ جس سے دوئی کرنے کا شوق بھی پورا ہوجائے اور مقصد تخلیق (عباوت)سے بھی روگر دانی نہ ہو۔

### اسلام میں دوسی کا معیار:

وین اسلام ہی ایک ایبادین ہے جو انسان کی ہر لحاظ سے رہبری و

انو کھی عبادات ۔۔۔۔ پھی پھی ۔۔۔۔ دھار اسلام ببلی کیشن لاھور 65 راہنمائی کرتا ہے۔ دوسی کے معاطع میں بھی اسلام نے ایک معیار مقرر فر مایا ہے کہ اس کے مطابق دوست بنائے جائیں اور دوسی کو پروان چڑھایا جائے۔ لہذا ہم شریعت اسلامیہ کی روشیٰ میں بیان کریں گے کہ س طرح دوسی کرنا اور فبھا نا جائز ہے اور کس طرح دوسی کرنا اور فبھا نا جائز ہے اور کس طرح دوسی کرنا حالت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے لوگوں کے بارے میں وضاحت کی ہے جن سے دوستی کرنا حرام و گناہ ہے۔آ ہے دیکھتے ہیں کہوہ کون بد بخت لوگ ہیں جن سے دوستی کرنے سے خود خالق کا ئنات نے منع فر مادیا۔اللہ بہت جن سے دوستی کرنے سے خود خالق کا ئنات نے منع فر مادیا۔اللہ اللہ رب العزت ارشا دفر ما تا ہے۔

يَا يَهَا الَّذِينَ الْمَنُو الْا تَتَخِذُوا عَدُونِي وَعَدَوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّ

دوسری جگہ ارشا در بانی ہے۔

لَا يُتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِيّاً ءَمِنَ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تَقَةً وَيُحَذِّر كُمُ

(۱)....سورة المتحنه، آيت نمبر: ا

# انوكهي عبادات ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ الله نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمُصِيرُ (٢)

ایمان والے، مومنوں کے سوا کا فروں کو دوست نہ بنائیں اور جو اییا کر ہے گا اس کا اللہ ہے کوئی تعلق نہیں ، البتہ اگرتم ان سے جان بچانا چا ہو (تو دوست کے صرف اظہار میں کوئی حرج نہیں ) اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

ذکر کردہ آیات بینات میں اللہ رب العزئت نے کا فروں اور مشرکوں
سے دوستی کرنے سے منع فر مایا ہے کیونکہ وہ لوگ بھی بھی مخلص دوست نہیں بن سکتے
اور دوستی تو ہے ہی ایک نازک سارشتہ جس میں خلوص کے سواکسی اور کو شامل
ہونے کی اجازت نہیں ۔اور کوئی شک نہیں کہ کا فر اور مشرک لوگ اس نعمت سے
عاری ہیں۔

### <u> حالات حاضره پرایک نظر:</u>

بات کا فروں ،مشرکوں اور یہود بوں کی دوستی اور دشمنی کی چلی ہےتو دورِ حاضر کی اسلام دشمن قو توں اورمسلما نوں کے ان سے تعلقات پر چند آنسو بہاتے چلیں۔

آج امت مسلمہ جس موڑ پر کھڑی ہے ،اس سے گزرتے ہی تاہی و بر بادی کی وادیاں شروع ہو جاتی ہیں ۔ بیسلسلہ لامنناہی بھی ہوسکتا ہے اگر (۲) .....سورة العمران، آیت نبر: ۲۸

انوكهي عبادات ١٠٠٠ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ كيشنز لاهور 67 مسلمانوں نے اپنے دوستوں اور دشمنوں میں سجیح پہچان پیدا نہ کی تو۔ اور اگر مسلمان عوام وخواص میں بیرتا تر بیدار ہو جائے اور وہ اپنے دشمنوں کو پیجان جائیں تو تاہی و ہر ہا دی کے اس طوفان پر بند ہا ندھا جاسکتا ہے۔ ا ہے اور برگانے میں فرق جانبے کا بہترین آلہ کتاب انقلاب ' قرآن مجید بر ہان رشید''مسلمانوں کے اپنے گھر کی چیز ہے۔اسے ختم وایصال ثواب ہی کیلئے مت سمجھا جائے ، بلکہ اس عظیم المرتبت کتاب کے مقصد کو پہچانا جائے اور اسے اپنی ملی زندگی کی بنیا دبنایا جائے تو انقلاب کا آجا ناسالوں پر محیط نہ ہوگا۔ بات تهیں اور جانب ندنکل جائے '' برسرمطلب آمدم'' میں اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں کہ اس کتاب و بیثان نے کس طرح واشگاف انداز میں اپنوں اور برگانوں کے فرق کو بیان فر ما دیا ہے۔ یہودی اور عیسائی بھی بھی اسلام دوست نہیں ہوسکتے ، بلکہ انہیں جب بھی موقع ملے گا'' ڈیگ'' ضرور ماریں گے۔قرآن مقدس نے بوے واضح انداز میں اس قلعی کو کھولا ہے۔

يَا يُهَاالَنِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُوْلِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ فَيَالُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوْلُ مَا عَنِيْتُمْ قَدُ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُواهِمْ وَمَا تُخْفِى صَالُورُهُمْ الْحَبُولُ مَا عَنِيْتُمْ قَدُ بَيْنَا لَكُمُ اللّالِي إِنْ كُنتُمْ تَعَقّلُونَ ٥ (٣)

ا \_ے ایمان والو! اپنوں کو چھوڑ کرغیروں کو اپناراز دار نہ بناؤ، وہ تہاری

(٣) ..... سورة آلعمران، ياره:٩٠، آيات: ١١٨

انو کھی عبادات ۔۔۔ کھی کے ۔ انہیں وہی چیز پند ہے جس سے تہہیں بربادی میں کوئی کر نہیں چھوڑیں گے ۔ انہیں وہی چیز پند ہے جس سے تہہیں تکلیف پنچے ۔ ان کی باتوں سے دشمنی تو ظاہر ہو چکی ہے اور جو کچھان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے ۔ اگر تم عقل سے کام لیتے ہوتو ہم نے تہارے لئے نثانیوں کو بیان کر دیا ہے۔

اللہ اللہ! کیا شان ہے اس کتاب مقدس کی ، جس نے سب بچھ کھول کر رکھا دیا ہے ، بیدا لگ بات کہ اب مسلمانوں نے اسے طاقوں پر سجانا اور شم اٹھانے کیا استعال کرنا شروع کر دیا ، مگر کاش اس سے رہنمائی لی ہوتی تو آج تباہی کے دہانے پر کھڑے نہ ہوتے۔

کیا واضح بیان ہے کہ 'ان کی باتوں سے دشمنی تو ظاہر ہو پھی ہے' اور اب تو ان کے کاموں سے بھی وشمنی کی متعفن بد بوآ رہی ہے، بھی پوپ، قرآن مجید کونذرآ تش کرنے کے اعلان کا'' پاپ' کرتا ہے اور بھی اخبارات میں (معاذ اللہ) کارٹونز شائع کئے جاتے ہیں۔ ہر جگہ مسلمانوں کوستانے کے سامان کیے جا رہے ہیں ، بھی بھارت 500 مساجد کو مسمار کرنے کا اعلان کرتا ہے اور بھی بابری مسجد کا انوکھا فیصلہ کر کے انصاف کو دن دیہاڑے قتل کیا جاتا ہے۔ امریکہ ، پاکستان میں ڈرون حملے کئے جار ہا ہے اور بھارے حکمران اخبارات میں خبرشائع کرواد سے ہیں ' بھی کی حملوں کی اجاز ہے ہوں دیں گئ

بیرتو دشمنانه کارروائیاں ان سے وقوع پذیر ہورہی ہیں ،مگر جو وہ لوگ

انو کھی عبادات ﷺ ﷺ ﷺ اس کا اظہار اپنے وقت پہ یوں ہوگا کہ خوابِ اپنے دلوں میں چھپا کر بیٹھے ہیں اس کا اظہار اپنے وقت پہ یوں ہوگا کہ خوابِ خرگوش میں مگن مسلمان ہاتھ ملتے دکھائی ویں گے۔اس وقت انہی بد فد ہموں سے محبت و بھائی چار ہی گئیس چڑھائی جارہی ہیں،جن کے بارے قرآن مقدس کا بر ملااعلان ہو چکا .....

هَٰأَنْتُمُ الَاءِ تُحِبُّونَهُمُ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَكُونَ وَكُونُونَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهِ وَإِذَا كُونُونَ مِالْكِتٰبِ كُلِّهِ وَإِذَا كُلُونَ وَكُونُونَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهِ وَإِذَا كُلُونُ الْكَامِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلُ لَقُونُونَ الْكَامِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلُ لَا لَاكُمُ الْاَنْامِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمُ بِذَاتِ الصَّدُورَ (٣)

سنو! تم ہی ہوجوان سے محبت کرتے ہواور وہ تم سے محبت نہیں کرتے اور تم تم تام کتابوں پرایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان کے اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے سے الگلیال کا شتے ہیں (اے محبوب! علیہ ہوتے ہیں کہتے کہتم اپنے غصے میں مرجاؤ، بے شک کا شتے ہیں (اے محبوب! علیہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی دلوں کی باتوں کوخوب جانے والا ہے۔

إِنْ تَبْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّنَةً يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصِبْكُمْ سَيِّنَةً يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصِبُرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدَهُمْ شَيْنًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْطٌ٥ (٥)

<sup>(</sup>٣).....ورة آلعمران، پاره:٣٠،آيات:١١٩

<sup>(</sup>۵).....ورة آلعمران، پاره:۴۰ آيات: ۱۲۰

انو کھی عبادات ۔۔۔ ﷺ ﷺ ۔۔۔ بھار اسلام پبلی کیشن لاھور 70 اگرتمہیں کوئی اچھائی حاصل ہوتو انہیں بری گئی ہے اور اگرتم کوکوئی برائی پہنچی ہے تو بیاس سے خوش ہوتے ہیں ، اور اگرتم صبر کرواور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہوتو ان کا مروفریب تہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام کا موں کومحیط ہے۔

یہود یوں کی تمام نشانیاں اور علامات بیان فرما کراللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
"اگرتم صبر کرواور اللہ سے ڈرتے رہوتو ان کا مکروفریب تہہیں کوئی نقصان نہیں
پہنچا سکتا"، یہودیت کے مکروفریب سے بیخے کا واحد راستہ اللہ کا خوف ،اس کا
تقویٰ اور اس کی بڑھائی اور ربوبیت کا یقین ہے جس کا مقر (طھکانہ) مسلمان کا
دل ہے ،مگر آج مسلمانوں کے دل میں اور بہت می خواہشات گھر کر چکی ہیں
جہاں خوف خدا کا قراریا نا پھھشکل ہے

ندکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ کا فروں ،مشرکوں اور بدعقیدہ لوگوں سے دوستی کرنا قطعاً جائز وروانہیں کیونکہ ان لوگوں کو جب بھی موقع ملے ڈنگ مار نے بازنہیں آئیں گے ، یا در ہے کہ دوستی کامعنی قلبی لگاؤاور محبت ہے اگر کا فروں اور مشرکوں سے انسانی ہمدردی کے ناطے یا معاشرتی لحاظ سے کوئی معاملہ اس طرح کیا جائے کہ ان پرمسلمانوں کا رعب بڑھے تو یہ جائز ہے۔ جن لوگوں سے دوستی کرنا جائز نہیں ان میں ، کا فر ، منافق ،مشرک ، ہندو ، یہودی ،عیسائی ، قدری ، خارجی ، د ہریہ وغیرہ جتنے بھی خارج از اسلام فدا جب وفرقے ہیں سب شامل ہیں خارجی ، د ہریہ وغیرہ جتنے بھی خارجی از اسلام فدا جب وفرقے ہیں سب شامل ہیں

انو کھی عبادات ۔۔۔ ﷺ ﷺ ﴿ اسلام ببلی کیشن لاھور 71 ، کیونکہ دوئ کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے مجبوب کریم علیائل ارشادفر ماتے ہیں۔" آدمی کا دین وہی ہوتا ہے جواس کے دوست کا دین ہوتا ہے تو تم میں سے ہرایک کوروست کرتے وقت د کیے لینا جا ہے کہوہ کس کوروست بنار ہا ہے۔ (۲)

# <u>دوستی کرنا بھی عبادت ہے:</u>

دوی کرنے سے پہلے اس کی جانج پڑتال کرنی لازم ہے یہ اتھا ہی ضروری امرہ جنتا کہ کسی انسان کو دین قبول کرتے وقت سوچنا پڑتا ہے کہ میں جس دین کو افتیار کررہا ہوں مجھے اس میں کس طرح زندگی کی گاڑی چلائی ہے اس طرح دویتی کرتے وقت یہ نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ میں جس سے دویتی کررہا ہوں اس کے ساتھ کیا نبھا کر سکتا ہوں؟ حضور اکرم ملے ہیں جس نے دویت کو دویتی کے فاظ سے ہر طرح کا مواد فراہم کیا ہے اچھے اور کرے دوست کی پہچان بتائی ہے ایجھے کو اپنانے اور ہرے سے خود کو بچانے کی ترغیب دی ہے۔ اور اگر ان فرمودات رسول ملے ہیں گر لیا جائے تو کوئی شبہ نہیں کہ دویتی کو بھی عبادت کا درجہ لی جاتے ہیں کہ دویتی کو بھی عبادت کا درجہ لی جاتے ہیں جاتے ہیں کہ دویتی کو بھی عبادت کا درجہ لی جاتے ہیں کہ دویتی کو بھی عبادت کا درجہ لی جاتے ہیں کہ دویتی کو بھی عبادت کا درجہ لی جاتے ہیں جاتے ہیں کہ دویتی کو بھی عبادت کا درجہ لی جاتے ہیں جاتے ہیں کہ دویتی کو بھی عبادت کا درجہ لی جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں کہ دویتی کو بھی عبادت کا درجہ لی جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں کی خوب کی عبادت کا درجہ لی جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں کی جاتے ہیں کہ دویتی کو بھی عبادت کا درجہ لی جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں کہ دویتی کو بھی عبادت کا درجہ لی جاتے ہیں جاتے ہیں کی جاتے ہیں کی جاتے ہیں کی جاتے ہیں کی جاتے ہیں کہ دویتی کو بھی عباد ہے کی درجہ لی جاتے ہیں جاتے ہیں کی جاتے ہیں کی جاتے ہیں کی خوب کی جاتے ہیں کی خوب کی جاتے ہیں کی جاتے ہیں کی جاتے ہیں کی خوب کی جاتے ہیں کی خوب کی جاتے ہیں کی جاتے ہیں کی خوب کی جاتے ہیں کی جاتے ہیں کو کو بھی جاتے ہیں کی حدیث کی خوب کی خوب کی جاتے ہیں کی خوب کی خوب کی خوب کی کی خوب کی کرنے ہیں کی کرنے ہیں کی کرنے ہیں کی کرنے ہیں کرن

سنن ابی دا وُ د، حدیث نمبر: ۱۹۳۳ مندا مام احمد حدیث نمبر: ۲۸۵

<sup>(</sup>۲) ..... جامع ترندی محدیث نمبر: ۲۳۰۰

انوكهي عبادات ١٩٨٠ ١٩٨٠ بهار اسلام ببلي كيشنز لاهور ٢٥

# <u>اچھے اور برے کی مثال:</u>

کسی بھی بات کو سمجھانے کے کیلئے اس کی مثال بیان کرنا برااحسن طریقہ ہے اس طریقے کو خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنایا ہے اور جگہ جگہ بیسیوں امثال دے کر مسلہ سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے اور بلاشبہ انہیں مثالوں کے ذریعہ بینکٹروں لوگوں نے راہ اسلام کو متعین فرمایا لیا۔ لہذا دوستی کے معاملات کو سمجھانے کیلئے بھی محبوب رب العلمین ملئے گھڑنے نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کو سمجھانے کیلئے بھی محبوب رب العلمین ملئے گھڑنے نے ایک مثال بیان فرمائی ہے جس کے بعد یہ بات بالکل کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ کونسا دوست ہارے لئے بہتر ہے اور کس طرح کے دوستوں سے بچنالازم وضروری ہے۔ حضرت ابوموی اشعری ڈھائی سے روایت ہے کہ سرکار علالیل نے ارشاد فرمایا:

ا چھےدوست کی مثال اس شخص کے جیسی ہے جس نے کستوری کا بنڈل اٹھایا ہے اور برے دوست کی مثال او ہار کی بھٹی کی طرح ہے ۔ کستوری والا دوست تین حال ہے خالی نہ ہوگا یا تو وہ کستوری میں سے پھھ حصہ تھے بھی دے گایا تو خوداس سے خریدے گا اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ تو وہ دے ، اور نہ ہی تم خرید و گے مگر اس کستوری سے تہمیں خوشبوضر ور آ جائے گی اور برے دوست کی مثال جیسے لو ہار کی بھٹی ہے وہ یا تو تیرے بدن کو جلائے گایا کیٹروں کو (اورا گرچہتو ان دو چیزوں سے محفوظ ہے وہ یا گئی جائے گی۔ (ے)

(۷).....عناری، حدیث نمبر: ۱۹۵۹\_۱۹۵۹

---

انوكهي عبادات ٥٤٠ هه هه هه السلام ببلي كيشنز لاهور 73 نبی مکرم علیہ السلام نے مثال کے ذریعے کس خوبی کے ساتھ بتا دیا کہ اچھا دوست کیا فائدہ پہنچا سکتا ہےاور برا کیسا نفصان؟ اس مثال کو پر بکٹیکل کے طور پر سمجھنا جا ہیں توبلا جھجک کسی بھی پر فیوم ہاؤس میں گھس جا کیں جا ہے آپ وہاں سے کیچھٹریدیں یا نہٹریدیں مگروالیسی پر آپ ضرور محسوں کریں گے کہ آپ کے بدن اور کپڑوں میں گویا خوشبورج چکی ہےاور یہی ایک اچھے دوست کی پہیان ہے۔ مذکورہ حدیث کا ترجمہ عارف کھڑی پھلسے ہے کچھ یوں فرمایا ہے: حنگے بندے دی صحبت یار وجینویں دکان عطاراں سو دا بھا نویں مل نہ لتے حلے آن ہزاراں طبیب روحان مطی کھی نے برے دوست کی برائی کولوہار کی بھٹی کے ساتھ تثبیہ دیکرفر مایا کہا گرچہ آپ وہاں خو دکوسمیٹ کر ہی کیوں نہ بیٹھیں مگر اس بھٹی سے اڑنے والی چنگاریاں یا تو ہدن کوجلا ئیں گی یا کیڑوں کو،اورا گرآ ہے کے بدن یا کپڑیں تو محفوظ رہیں مگراس ہات میں تو شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہاں ہے آنے والی بدیوے آپ کا ذہن ضرور جل جائے گا۔روی کشمیرمیاں محمد بخش مطلطی ۔ یوں تصویریشی کرتے ہیں۔

> صحیح مسلم ،حدیث نمبر:۳۷ ۲۳ مسندا مام احمد ۱۸۸۲۹

برے بندے دی صحبت یاروں جینویں دکان لوہاراں
کپڑے بھا نویں گنج نئے ہے پھٹگاں پین ہزاراں
اگرا چھے لوگوں سے دوئ کرنا عبادت ہے تو بلاریب برے سے پچنا بھی
عبادت ہے یاد رکھیں کہ برا دوست کو کلے کی مانند ہوتا ہے اگر گرم ہوتو ہاتھ جلا دے گا ،اورا گر شھنڈا ہوتو ہاتھ اور کپڑوں کوکالا کردے گا۔

# كسى سے دوسى كرنے كاطريقه:

اس بات میں شک کی گنجائش باتی نہیں رہی کہ برے دوستوں سے بچنا اور اچھوں سے دوستی کرنے کا کوئی اور اچھوں سے دوستی کرنا عبادت میں شامل ہے مگر کسی سے دوستی کرنے کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہئے کہ کس طریقے سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے۔ بلا شبہ محبوب مکرم ملطی کھتے ہیں کہ رسول مکرم ملطی کھتے ہیں کہ رسول انور ملطی کھتے ہیں کہ رسول انور ملطی کھتے ہیں کہ رسول انور ملطی کھتے ہیں کہ وستی کرنے کا طریقہ کیا ارشا دفر مایا ہے۔ ابولیسی ترفدی عیال میں کہ محبوب علیا بھی نے ارشا دفر مایا:

جبتم کسی کے دوست بنویا کسی کواپنا دوست بناؤ توسب سے پہلے اس کا نام پوچھواس کے بعد اس کے والد کا نام پوچھواس کے بعد اس کے قبیلے کے بارے میں دریا فت کروکیونکہ اس سے تہماری محبت کا اضافہ ہوگا۔(۸)

<sup>ٔ (</sup>۸) ..... جامع التريدي، حديث نمبر: ١٣١٥

### قابل غور:

دوست سے اس کے قبیلے یا خاندان کے بارے یو چھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا امیر یا غریب ہونا معلوم ہواور پتہ چلے کہ وہ چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا بڑے ، اسلام میں چھوٹے بڑے کا یا امیر غریب کا کوئی لحاظ نہیں بلکہ اسلام میں بڑائی کا معیار صرف تقوی ہے جس میں جتنا تقوی ہوگا وہ اتناہی بڑے منصب والا ہوگا۔

ذکرکردہ بحث میں ہم نے دوستی کرنے یا نہ کرنے کے مثبت ومنفی پہلوا پی بساط کے مطابق پیش کئے ہیں جواہل تحقیق کیلئے منزل نہ نہی منزل کا راستہ ضرور ٹابت ہونگے۔

انوكهي عبادات ١٥٠ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١٥٥

باب خامس..... الله

### كھيل كودا ورعباوت

کہتے ہیں کہ اسلام ایک فطرتی فدہب ہے جوانسان کو وہ تمام سہولیات مہیا کرتا ہے جن کا اس کی فطرت نقاضا کرتی ہے ، اور بلاشبہ اس میں شکوک وشبہات کی کوئی گنجائش نہیں مگریہ بات بھی قابل نظر ہے کہ آیا فطرت ہے کیا چیز؟ یونہی ہر ایک چیز کوفطرت کا نام دے کر دلی خواہشات کو پروان چڑھانا کوئی معقول بات نہیں ، میں یہاں فطرت سے ہٹ کریہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ دین اسلام لا ریب ایک فطرتی دین ہے مگریہانسان کی خواہشات کا احترام بھی کرتا ہے اور اس کوایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ واپنی خواہش کو یا سکے۔

پیچلے تمام ابحاث میں یہ بات دہرائی گئی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنی عبادت کیلئے پیدا فر مایا ہے نہ کہ دلی خواہشات کو دل میں جگہ دینے کیلئے ،مگراس کے باوجو داگرانسان کچھ (نہ کہ بہت ساری) خواہشات کو اپنا بھی لے تو اس کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آتا اس کا طریقہ دین اسلام نے ہی انہمیں سکھایا ہے۔ مثال کے طور پر کھیل کو دہے کہ ہرانسان کسی نہ کسی موقع پر اس

انو کھی عبادات ۔۔۔ پھٹی کے بھار اسلام ببلی کیشن لاھور 77 کی خواہش ضرور کرتا ہے، چاہا ہے بچینے کی بنا پر کرے یا فراغت کے لمحات کو یا دگار بنانے کیلئے۔ اسلام نے ہمیں ایسے طریقے بتلائے ہیں جن کے ذریعے اگر کوئی شخص نیت صالح کے ساتھ کھیل بھی لے تو اس کی عبادت میں فرق نہیں پڑتا بلکہ اس کے پہلے تا محصہ قرار پاتے ہیں۔

میں یہاں بساط بھرمختلف کھیاوں کے منفی و مثبت پہلوؤں پرروشنی ڈالوں گا ممکن ہے کوئی بھولا شام کو گھر آجائے۔

کھیلنا گناہ وحرام ہے: اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی مذمت فر مائی ایسے جو کھیلنے کی جانب راغب ہوتے ہیں ،فر مان باری تعالی ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

لیمنی کئی ایسے لوگ ہیں جو (مقصد حیات ہے) غافل کر دینے والی چیزیں خرید تے ہیں تا کہ اللہ کی راہ سے بھٹکا تے رہیں بے خبری میں ، اور اسکا مذاق

اڑاتے رہیں، یمی وہ لوگ ہیں جن کیلئے رسوا کن عذاب ہے۔

''لہوالحدیث' سے کیامراد ہے اس بارے مختلف اقوال ہیں ،کسی نے اس سے مراد کچنلف اورنضول کلام لیتا اس سے مراد کچنلے اورنضول کلام لیتا ہے، چنداقوال نقل کرنے کے بعد علامہ قاضی ثناء اللہ یانی پی وسطیح پر ماتے ہیں:

(۱).....سورة لقمان ، آبيت: ۲

### انوكهي عبادات ١٨٠٠ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥

میں کہتا ہوں کہنس وار دہونے کا سبب اگر چہ خاص ہے اور وہ گاناسنایا عجمیوں کے قصے یاافسانے ہیں مگر لفظ عام ہے، اور اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ خاص سبب کا اس وجہ سے قما دہ نے کہا ہے کہ''لہوالحدیث' سے مراد ہر شم کا ''کہوولعب'' ہے (یعنی کھیل کود) (۲)

اس تشریج ہے معلوم ہوا کہ جولوگ کھیل کود سے شغف رکھتے ہیں ان کیلئے ذلت امیز عذاب ہے۔ایک دوسری جگدارشا دربانی ہے:

اَلَّذِینَ اَتَّخَذُوْا دِینَهُوْ لَعِبًا وَ لَهُوَّا وَغَرَّتُهُمُ الْحَیاوةُ الدُّنیا فَالْیَوْمَ الْکَوْیِنَ النَّحَدُوْنَ النَّحَدُوْنَ النَّحَدُوْنَ النَّحَدُوْنَ النَّحَدُوْنَ النَّهُ الْمَا كَانُوْابِآیلِتِنَا یَجْحَدُوْنَ السَّاهُمْ کَما نَسُوْا لِقَاءَیوْمِهِمْ هَذَا وَمَا کَانُوْابِآیلِتِنَا یَجْحَدُوْنَ السَّاهُمْ کَما نَسُوْالِقَا اور جَن کو دنیا کی لیمنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنالیا تھا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھو کے میں ڈال دیا تھا سوآج کے دن ہم ان کو بول بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے میں

اس آیت مقدسہ میں ان لوگوں کے لئے وعید شدید ہے جنہوں نے دین کوکھیل تماشا بنار کھا ہے، مطلب کہ جس چیز کو چاہا حلال سمجھ لیا اور جس کو چاہا حرام بنا دیا ، اس آیت کا بید مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو دین کی جانب

(۲).....تفسيرمظهري مترجم ، جلد : ۷ ،صفحه : ۳۲۵

(٣).....ورة الاعراف، آيت: ۵

انو کھی عبادات ۔۔۔ پھلا اسلام ببلی کیشن لاھور 79 بالیا جائے تو کھیا ہوگا کہ کرکٹ میچز بالیا جائے تو کھیل کو دکو دین پرتر جیج دیتے ہیں ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ میچز کے دوران لوگ گھروں ، دکا نوں حتی کہ سرئوں اور گلیوں بازاروں میں کھڑے صلوٰ ق وصوم ہے بے پرواہ تھے دیکھیے میں مگن ہوتے ہیں ۔ اور دینی امور کو پس پشت ڈال کر آخرت میں خیانت کرتے ہیں ۔ نماز کیلئے چند منٹ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئا ان کی طبع نازک پر گراں گذرتا ہے مگر کھیل دیکھتے ہوئے ہے ہوتی ہموتی ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم گھنٹے ، آ دھ گھنٹے سے ایک ٹانگ پر کھڑے ہیں ۔ نہ ایسا کھیل کو کھیل درست ہے کہ جو اللہ تعالی کی یا دسے عافل کر دے اور نہ ہی ایسے کھیل کو دیکھیا درست ہے کہ جو اللہ تعالی کی یا دسے عافل کر دے اور نہ ہی ایسے کھیل کو دیکھیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تما شابنار کھا ہے۔

والله اعلم بالصواب

· چند کھیلیں جن سے خدائے ذوالجلال اور رسول اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے یاان کوشیطانی مشغلہ قرار دیا:

# <u> جوااوراس جیسے دیگر کھیل:</u>

اللدرب العزت ارشا دفرما تا ہے۔

ُ مَنَ يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَلْامُ وَالْاَلْامُ و رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥ (٣)

لعنی اے ایمان والو! بے شک شراب اور جوااور بنوں کے پاس نصب

(۴).....سورة المائده، آيت نمبر: ۹۰

Click For More Books

شدہ پھراور فال کے تیرمحض نا پاک اور شیطان کے اعمال ہیں سوتم ان ہے بچو تاكتم كامياب ہوجاؤ\_

ال آیت میں جوا کھیلنے کوحرام قرار دیا گیاہے جس کو'' قمار'' بھی کہتے ہیں -میرسیدشریف جرجانی عینید اس کی تعریف یوں فرماتے ہیں۔

ہروہ کھیل جس میں میشرط لگائی جائے کہ ہارنے والے کی کوئی چیز جیتنے والے کودی جائے گی، تمارہے۔(۵)

مجاہد کہتے ہیں کہ ہروہ چیز جس میں قمار (شرط) ہوجوا ہے حتیٰ کہ بچوں کا اخروٹ اور پانسہ کے ساتھ (شرط لگاکر) کھیلنا بھی جواء ہے۔ (۲) <u> کبوتر بازی:</u>

حضرت ابو ہریرہ دلائن سے روایت ہے کہ رسول الله مطفی کے ایک شخص کو کبوتری کے پیچھے بھا گئے ہوئے دیکھا تو فرمایا شیطان شیطانہ کے پیچھے بھاگ رياب-(4)

(۵).....كتاب التعريفات ،صفحه: ۱۲۷ مكتبه رحمانيه

(۲).....تغییرمظهری مترجم، جلد:۱، صفحه:۳۹۲

تفسيرروح البيان، جلد: ١، صفحه: ٣٣٨

تغییر بغوی، جلد:۱، صغهه:۳۵۳

(۷) .....نن الى دا ؤو، حديث نمبر: ۲۸۹

منداحمه، حدیث نمیر: ۱۸۷

انو کھی عبادات ۔۔۔۔ پھھ کھی۔۔۔۔ بھار اسلام ببلی کیشنز لاھور 81 محرت انس بن مالک رائی کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملطے کیا نے ایک شخص کو کبوتر کے چیچے بھا گتے ہوئے دیکھا تو فر مایا ایک شیطا ن دوسر ک شیطان کے چیچے بھا گتے ہوئے دیکھا تو فر مایا ایک شیطان و دسر ک شیطان کے چیچے بھا گ رہا ہے۔ (۸)

چوسرکھانا:

حضرت ابوموی اشعری دانی سے روایت ہے کہ رسول اکرم ملطی آنے ارشا دفر مایا: جس نے چوسر کے ساتھ کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول ملطی آگی نافر مانی کی۔(9)

حضرت سلیمان بن بریده اینے والدیت روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم عَلَائِلِی نے ارشادفر مایا:

جس نے چوسر کھیلا اس نے اپنے ہاتھوں کوخنز ریے خون اور گوشت سے رنگ لیا۔ (۱۰)

(۸)....نن ابن ماجه، حدیث نمبر: ۵۷ س

(٩)....نن الي داؤد، حديث نمبر: ٢٨٤٨

سنن ابن ماجه، حدیث نمبر:۳۷۵۲

منداحد، حدیث نمبر: ۰۰ ۱۸۷

مؤطاامام ما لک، حدیث نمبر: ۹ • ۱۵

(١٠).....ي صحيح مسلم ، حديث نمبر:١٩١٧

سنن الى دا ؤوه حديث نمبر: ٣٢٨٨

=

### انوكهي عبادات ٥٤٠ ١١٨ ١١٨ ١١٨ ببلي كيشنز لاهور 82

## شطرنج كھيلنا:

حضرت علی دلائیؤ سے روایت ہے کہ چوسراور شطرنج دونوں جواء ہیں۔(۱۱) حضرت علی دلائوؤ ہی سے روایت ہے آپ فر ماتے ہیں شطرنج عجمیوں کا جواء ہے۔(۱۲)

حضرت ابن عمر رہ النظر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ملطی بھٹے ہے۔ اور شطرنج سے منع فر مایا۔ (۱۳)

رسول التعلیقی فرماتے ہیں'' ملعون ہے وہ شخص جوشطرنج کھیلے اوراس کی طرف دیکھنے والاخنز برکا گوشت کھانے والے کی طرح ہے۔

نی مکرم علیہ السلام سے شطرنج کے بارے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام سے شطرنج کے بارے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام بیہ باطل ہے اور اللہ باطل کو پسندنہیں فرما تا ہے۔ (۱۴۷)

ا مام محمد بن المنكد رفر ماتے ہیں: جس نے شطر بچے تھیلی ،اس نے اللہ تعالیٰ

کی نافرمانی کی۔(۱۵)

= سنن ابن ماجه، حدیث نمبر: ۳۷۵۳

منداحمه مدیث تمبر:۲۱۹۰۱

(۱۱).....تفسير بغوى، جلد: ۱، صفحه: ۲۵۳

(۱۲) ..... شعب الإيمان ، جلد: ۵ ، صفحه: ۲۴۱

(۱۳) ..... الي دا ؤد، جلد: ۲، صفحه: ۱۶۳

(١١٠) ..... شعب الإيمان ، جلد: ٥ ، صفحه: ٢٢٠١

(١٥) .....الشعب الإيمان، حديث ثمبر:٣١٠٣

Click For More Books

انو کھی عبادات ﷺ پھھ کھی۔۔۔ بھار اسلام ببلی کیشنن لاھور 83۔ حضرت خظلہ دوی فر ماتے ہیں: جس نے شطرنج کھیلی تو گویا اس نے خزر کی چربی سے مساج کیا۔ (۱۲)

ان ابحاث سے بیہ بات روز روش کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ بہت ہے ایسے کھیل ہیں جن کواللہ تعالی اور اس کے رسول مکر مہلی نے منع وحرام قرار دیا ہےان کھیلوں کومنع کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اس کا خلاصہ بیہ ہے کہان میں سے اکثر تھیلیں انسان کوعبا دت خداوندی سے غافل کردیتی ہیں ،اوران سے وفت كاضاع بهى لازم آتا ہے اور مال ودولت كى خرد برد بھى ،اور پچھىل ايسے ہیں جن میں اگر انسان نماز روز ہے سے غافل نہ بھی ہو گر گناہ سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی مخص شطرنج تھلے تو شرط نہ بھی لگائے تو جھوٹی فشمیں ضرور کھائے گا اور اس طرح لڈو کھیلنا ، کیرم بورڈ ، ویڈیو گیمز ، وغیرہ میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے اور اس میں ایک بڑی خرابی ریمی ہوتی ہے کہ کھیلنے والے آپس میں برسر پرکار ہوجاتے ہیں اورلڑائی جھکڑااور فتنہ وفسا دکوشہ کمتی ہے جس کی وجہ سے بہت ساروں کاسکون تباہ ہو جاتا ہے اور آپس میں مفت کی عداوت اور دشمنی شروع ہوجاتی ہے جس کے ختم ہونے کی کوئی گارٹی ہیں دی جاسکتی۔

# <u>کھیل کو داور عبادت:</u>

اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور جہاں بیفطرتی انسانی کا پاس رکھتا ہے (۱۲).....الرجع السابق ،حدیث نمبر: ۲۰۸۷

انو کھی عبادات سے کھی ہے۔ بھار اسلام ببلی کیشن لاھور 84 وہاں خواہشات انسانی کا بحرم بھی ضرور قائم رکھتا ہے بھی نہ بھی بہی گر پچھلوگ تو ایسے ہیں جو کھیل تماشے کو پیند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کیلئے اسلام نے ایسے کھیل بتلائے ہیں جو انسان کو سراسرتازہ دم اور صحت مندر کھتے ہیں اور پچھ کھیل ایسے بیں جو باہمی دل گئی کے طور پر کھیلے جاتے ہیں جبکہ ان سے عبادات مقصودہ میں بیں جو باہمی دل گئی کے طور پر کھیلے جاتے ہیں جبکہ ان سے عبادات مقصودہ میں حرج نہ ہواور ان میں سے چندا یہ بھی ہیں جن کونیت مخصوصہ سے کھیلیں تو بلا شبہ عبادت میں شار ہوتے ہیں۔ ان بھی اقسام کوخلاصة ذکر کیا جا تا ہے۔ عبادت میں شار ہوتے ہیں۔ ان بھی اقسام کوخلاصة ذکر کیا جا تا ہے۔

جسمانی ورزش اور با ہمی دلچیسی کے کھیلوں کے متعلق ، شخ الحدیث علامہ

غلام رسول سعيدي رقمطرازين:

انسان کی صحت اورجم کو چاق و چو بندر کھنے کیلئے کھیل اور ورزش دونوں بہت ضروری ہیں۔ بعض لوگ میز کری پر بیٹے کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں ان کو اپنے کام کی وجہ سے زیادہ چلنے پھر نے اور جسمانی مشقت کا موقع نہیں ملتا اس وجہ سے ان لوگوں کی تو ندنکل آتی ہے اور خون میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوجاتی ہے اور بیوگ ذیا بیطیس (شوگر) ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیاریوں، معدہ کا ضعف اور گیس کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ان بیاریوں سے محفوظ رہنے یا بیاری لاحق ہونے اور گیس کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ان بیاریوں سے محفوظ رہنے یا بیاری لاحق ہونے مختلف شم کے کھیلوں اور ورزشوں میں مشخول رہنا مختلان کا مقابلہ کرنے کیلئے مختلف شم کے کھیلوں اور ورزشوں میں مشخول رہنا مغتلان صحت کیلئے نہایت ضروری ہے۔ ( ۱۷ )

(١٤)..... شرح صحيح مسلم ، جلد : ٢ ،صفحه: ٢٣٨

# <u>گھر دوڑ کا مقابلہ کرانا:</u>

اسلام میں مختلف کھیاوں کی مناسب حد تک حوصلہ افزائی کی گئی ہے جن میں ا یک گھڑ سواری کا مقابلہ بھی ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں كهرسول الله منطقية نے اضار شدہ تھوڑوں (ایسے تھوڑے جن پہلے خوب کھلایا پلایا جائے اور پھران کو بھوکا رکھ کران کا پسینہ نکلوایا جائے ) کا هیاء سے ثنیۃ الوداع تك مقابله كروايا اور غيراضار شده گھوڑوں كا ثنيه سے كبكرمسجد بنو زريق تك ، حضرت ابن عمر دلائفة بھی مقابله کرنے والے صحابہ میں شامل تھے۔ (۱۸)

# <u>اونٹ اور گھوڑ ہے کی دوڑ:</u>

حضرت ابو ہریرہ واللفظ بیان کرتے ہیں کہرسول اکرم مطبقی نے فرمایا: اونٹ ، گھوڑ ہے اور تیراندازی یا نیزہ بازی کے علاوہ کسی چیز کا مقابلہ

(۱۸)..... صحیح بخاری، حدیث نمبر:۳۰ ۴۸

تعجیمسلم، حدیث نمبر: ۲۷۴۳

جامع الترندي، حديث نمبر:١٩٢١

سنن النسائي، حديث نمبر: ٣٥٢٨\_ ٢٥٢٨

سنن الى دا ؤو، حديث نمبر: ۲۲۱۱

منداحد، حدیث نمبر:۱۹۳۳

مؤطاامام مالک، حدیث تمبر: ۸۸۸

سنن الداري ،حدیث نمبر:۲۳۲۲

/https://ataunnabi.blogspot.com انوکھی عبادات ۔۔۔۔۔ﷺﷺ ﷺ انوکھی عبادات ۔۔۔۔۔ﷺﷺ ﷺ درست نبین' ۔ (19)

عضباء نامی اونٹنی تھی جس ہے کوئی بھی آ گے نہ نکل سکتا تھا پھرایک اعرابی اونٹی پر سوار آیا اور آپ مشکھی کے اونٹنی سے دوڑ میں آ گے نکل گیا ،مسلمانوں پر بیہ بات بری گرال گزری تورسول الله ملطی الله منطقی این نیز بیات ہے کہ جس کو بلندی بخشاہے تو اس کو نیچا بھی دکھا تا ہے۔ (۲۰)

ان احادیث میں گھوڑوں اور اونٹوں کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ عام طور پرانبی کامقابله کروایا جاتا ہے وگرندان کےعلاوہ بقیہ جانوروں کامقابلہ کروانا تجھی جائز ہے۔(۲۱)

# مردوں کی دوڑ (ریس) لگوانا:

حضرت سلمہ بن اکوع دلائے؛ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں ہے ایک آ دمی بروا تیز دوڑتا تھا کہ کوئی شخص اس ہے آ گے نہیں نکل سکتا تھا ، اس نے للکارا کہ ہے

(۱۹).....نن الي دا ؤد، حديث نمبر: • ۲۲۱

سنن الترندي، حديث نمبر: ١٩٢٢

(۲۰)..... صحیح بخاری، حدیث نمبر:۲۹۹۰

سنن الى دا و د، حديث نمبر: ١٣٦٩

مستداحمه مدیث نمیر:۱۱۵۷۲

(۲۱).....شرح صحیح مسلم للسعیدی ، جلد: ۲ ، صفحه: ۱۳۰

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

انوكهي عبادات.... ۱ هه ۱ ۱ هه اله بهار اسلام ببلي كيشنز لاهور 87 کوئی جومدینہ تک میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرے! ہے کوئی جومدینہ تک میرے ساتھ دوڑے! وہ ہار ہار للکارتار ہا،تو میں نے اس کی میٹنی سن کر کہا، کیاتم کسی کریم ی عزت نہیں کرتے؟ اور کسی شریف سے نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا میں رسول اللہ منطقی کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ منطقی میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے دوڑ میں اس شخص کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائيں۔ آپ مشيئيل نے فرمايا اگرتمہارا دل جا ہے تو ( دوڑ لگالو ) ميں مڑااور چھلانگ لگا کر دوڑنے لگا جب ایک چڑھائی یا دو چڑھائیاں آئیں تو میں سانس لینے کیلئے رکا پھراس کے پیچھے دوڑ پڑا پھر میں نے ایک چڑھائی یا دو چڑھائیوں پرسانس لیا اور پھراس کے پیچھے دوڑ پڑا ، پھر میں دوڑ کراس آ دمی کو جالیا اور اس کے شانوں کے درمیان گھونسہ مارا کہا لوابتم پیچھےرہ گئے ، پھر میں دور کراس سے پہلے مدینے پہنچ گیا۔ (۲۲)

طبقات ابن سعد میں حضرت عبداللہ بن عمر والنی کے صاحبز اوے حضرت واقد واللہ کے تذکرے میں حضرت نافع والنی سے روایت ہے کہ واقد ،سقیا میں فوت ہوئے حضرت ابن عمر نے ان کی نماز جناز ہ پڑھائی اوران کی تدفین کی ، پھر بدویوں کو بلا کر ان میں دوڑ کے مقابلے کرائے ۔ نافع کہتے ہیں میں ٹے بوچھا اے ابن عمر والنی آپ نے اپنے مقابلے کرائے ۔ نافع کہتے ہیں میں ٹے بوچھا اے ابن عمر والنی آپ نے اپنے میٹے واقد کو دفن کیا ہے اور اب آپ دوڑ کے اسے ایک ایک است میں مدیث نمبر: ۱۸۰کا سے مسلم ، کتاب الجہاد والبیر ، عدیث نمبر: ۱۸۰کا سے مسلم ، کتاب الجہاد والبیر ، عدیث نمبر: ۱۸۰کا

انو کھی عبادات ﷺ کھی کے سید اسلام پہلی کے سنن لاھور 88 مقالیم کروار ہے ہیں؟ انہوں نے فر مایا نافع تیری خیر ہو، جب تو اللہ کا فیصلہ دیکھے تو اس سے غافل ہونے کی کوشش کر۔ (لیمنی دکھاور تکلیف کے وقت خود کو کسی کام میں مصروف کروتا کہ ذبنی طور پرزیادہ پریشانی نہ ہو۔) (۲۳)

کام میں مصروف کروتا کہ ذبنی طور پرزیادہ پریشانی نہ ہو۔) (۲۳)

حضرت رکانہ رہائیڈ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ملطے کہ اسے کشتی کی اور رسول اللہ ملطے کہ ان کو بچھاڑ دیا۔ (۲۴)
حضرت رکانہ رہائیڈ فتح کمہ کے سال دولت ایمان سے مشرف ہوئے ،
حضرت امیر معاویہ دہائیڈ کے دور خلافت میں 42ھ کو مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔
آپ بڑے قوی جسیم ، طاقت وراور مشہور پہلوان تھے ، بھی کشتی کے مقابلوں میں فکست نہ کھائی تھی۔

حضرت رکانہ کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اونٹ کی تازہ اتری ہوئی کھال پر کھڑے ہوجاتے اور دس آ دمی مل کراس کھال کو کھینچتے ، کھال پھٹ جاتی مگر آپ اپن جگہ سے نہ ملتے تھے۔ مگر رسول اللہ ملطے کھیائے نے ان کوشتی کے مقابلے میں ہرا دیا۔ روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ

(۲۳) .....طبقات ابن سعد، جلد: ۷۰۲ اسخم:۲۰۲

(۲۴) ..... جامع الترندي، حديث نمبر: ۲۰۷

سنن ابی دا ؤ د، حدیث نمبر: ۳۵۵۲

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملے بھٹے کے سامنے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کشتی کررہے تھے اور آپ ملے بھٹے فر مارہے تھے اور آپ ملے بھٹے فر مارہے تھے اور آپ ملے بھٹے آپ اللہ علیہ آپ مصرف حسن جلدی کرو' سیدہ فا طمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ملے بھٹے آپ صرف حسن کو ہی ایسا کیوں ارشا دفر مارہے ہیں آپ ملے بھٹے نے جواب دیا کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین دلائی کی کوجلدی کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ (۲۲) علامہ سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے حسنین کریمین کا کشتی کرنا اور رسول اللہ تھا لیکھی ہے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے حسنین کریمین کا کشتی کرنا اور رسول اللہ تعلیہ فی اوا یہ محمد باقر) دلائی سے بھی روایت اور جبرائیل کا داد دینا، حضرت محمد بن علی (امام محمد باقر) دلائی سے بھی روایت کیا ہے۔ (۲۷)

جب پروانانِ شمع رسالت رضوان الدعليهم اجمعين غزوهٔ بدر كيلئے نكلے تو ' ' وادى الشيخان' ميں رسول الدين الله سنے لشكر كا جائزه ليا اور پندره سال سے كمسن بچوں كو واپسى كا تھم صا در فر ما يا جبكہ حضرت رافع بن خد ترج ( جن كى عمر پندرہ سال

[ (٢٥)....السيرة النوية ، جلد: ١، صفحه: ١٩٠٠ ـ ١٩٩١

ا (۲۷) .....امنجم لا بي يعلى ، حديث نمبر: ۱۹۲

اسدالغابه في معرفة الصحابه، جلد:٢، صفحه:٢٦

(۲۷)....الخصائص الكبرى، جلد: ۲، صفحه: ۲۵

انو کھی عبادات ۔۔۔۔ کا کھی ہے۔۔۔ بھار اسلام پہلی کیشن لاھور 90 ۔۔۔ کم تھی ) کو تیرا ندازی میں مہارت کی وجہ سے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی، یہ معاملہ دیکھ کر حضرت سمرہ بن جندب والفیئر آگے بڑھے اور بارگاہ نبوی مضافی میں ساتھ جانے کی درخواست کس انداز میں دی ، ملاحظ فرمائیں:

حضرت سمرہ بن جندب رہ النے انے عرض کیایا رسول التھ النے آپ نے رافع بن خدیج کو اجازت مرحمت فر مائی ہے جبکہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں چاہے آپ میری اس سے نیادہ طاقتور ہوں چاہے آپ میری اس سے کشتی کروا کرد کیے لیس، رسول اللہ ملے کھڑے نے ان کو کشتی کرنے کا آپ میری اس سے کشتی کی اور اس کو بچھارڈ میں مرسول اللہ ملے کھٹی کی اور اس کو بچھارڈ دیا، جس پررسول اللہ ملے کھٹی ہے ان کو بھی ساتھ چلنے کا پروانہ عطافر مایا۔ (۲۸)

اس روایت کے علاوہ اور بھی بہت می روایات ہیں جن میں کم عمر صحابہ کرام میں گئاتیہ نے غزوات میں شرکت کیلئے کشتی کی ،اور ان روایات سے جہال صحابہ کرام میں نظامیہ کے جذبہ جہاد کی خبر ملتی ہے تو وہاں سے بیہ بات بھی واضح وروشن ہوتی ہے کہ صحابہ کرام میں کشتی کرنے کا مشغلہ بھی عام تھا یہی وجہ ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب نے کسی دوسری تیسری کی بجائے یہی عرض کیا کہ حضور ہماراکشتی کا مقابلہ کرواکرد کیے لیجئے۔ (واللہ ورسولہ اعلم بالصواب)

اسلام ہراس کھیل کی حوصلہ افز ائی کرتا ہے جوصحت انسانی کیلئے فائدہ مند ہوجبکہ لوگ اس قدرمشغول نہ ہوجا ئیں کہا طاعت خداوندی سے ہی منہ موڑلیں ،

(۲۸)..... تاریخ الخمیس، جلّد:۱،صفحه:۲۲۲

انو کھی عبادات ۔۔۔ گاہی گاہے۔۔ بھار اسلام دبلی کے شنن لاھور 91 میں اہر ااگرکوئی شخص اپنی صحت کو قائم رکھنے کیلئے کوئی کھیل یا ورزش کرتا ہے تو اس میں کوئی فدا تفتی نہیں ، اور اس طرح دل کا بوجمل بن دور کرنے کیلئے کوئی کھیل کھیلنا یا عبادات میں چستی حاصل کرنے کیلئے آپس میں جا ترشغل اپنانا بھی قطعی ممنوع نہیں ہے ،حضرت ابو در داء دائی فیر ماتے ہیں ۔۔۔۔ ''میں جا ترشغل سے اپنے دل کو تقویت پہنچا تا ہوں تا کہتی کیلئے چستی حاصل کروں ۔'' (۲۹)

### عيداورنكاح برخوشيال منانا اورگانا:

حضرت عیاض الاشعری واللی کے بارے مروی ہے کہ انہوں نے انبار میں عید منائی اور فرمایا میں تنہیں دف بجا کرگاتے ہوئے نہیں دیکھنا جس طرح کہ (عید کے دن) رسول اللہ ملطے تھاتھا کے پاس دف بجایا جاتا تھا۔ (۱۳۱)

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے انصار میں سے

(٢٩)....مقدمها خباراتم في والمغفلين لابن الجوزي

...(۳۰)....منداحد، جلد:۳،صفحه:۱۵۲

(۱۳۱).....نن ابن ماجداردو، حدیث تمبر: ۲۱۹۲

Click For More Books

ا یک لڑکی کی شادی میں شرکت کی جب لوٹیس تو حضور علی ہے نے فرمایا عائشہ کیا تمہارے ساتھ لہو (سامان تفریح) نہیں تھا کیونکہ وہ انصار کو پیند ہے۔ (۳۲) '' الاصابہ'' میں حضرت معبد بن قیس کے تذکرہ میں ہے کہ ابن السکن نے ان سے روایت کیا کہ رسول اللہ علیہ جمارے ہاں تشریف لائے ، میری شادی تھی ،فر مایا کیا کوئی لہو( کھیل کاسامان ) نہیں ہے؟۔ (۳۳)

امام نسائی نے حضرت عامر بن سعد سے باسناد سیجے روایت کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شادی میں قرظہ بن کعب اور ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، وہاں (سمسن) لڑکیاں گارہی تھیں، میں نے کہا آپ رسول اللہ علی کے صحابی ہیں اور اہل بدر میں سے ہیں اور آپ کے پاس کا نا ہور ہا ہے؟ آپ نے فرمایا جا ہوتو ہمارے پاس بیٹھ کرسنواور اگر جا ہوتو چلے جاؤ ہمیں شادی بیاہ پر کھیل کو د کی رخصت دی گئی ہے نہ (۳۴)

ندكوره بالاروايات اس بات برشابدوعا دل بين كهاسلام مين تنك نظري کی بالکل گنجائش نہیں مگر چونکہ ریہ فطرتی دین ہے جوانسان کی فطرت کے مطابق احکامات ارشاد فرماتا ہے یہی وجہ ہے کہ جس بھونڈی قتم کی خرافات کو کھیل کا نام (۳۲)..... شیخ بخاری، حدیث نمبر: ۲۷۹۵

(٣٣)....الاصابه في تميزالصحابه، جلد: ٣٠، صغحه: ١٠٣٠، حديث نمبر: ١٠٢٨

(۳۴).....نن نسائی ، حدیث نمبر: ۳۳۳۰

انو کھی عبادات ﷺ کھی کے اسلام ببلی کے شنن لاھور 93 دیر عربانی وفاشی اور بےراہ روی کوفروغ دیا جارہ ہے، اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ کیونکہ بیسب چیزیں انسان کے لئے مصربیں، باتی رہا کھیل کو داور تفری و نشاط، تو اسلام سراسراس کی اجازت دیتا ہے جوذ کر کر دہ احادیث آثار سے بالکل واضح وروثن ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہئے کہ اسلام کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تا کہ اصل تک نظروں اور دوست نما دشمنوں کو پہچانا جاسکے۔

# نيزول سے کھيلنا اور کرننب و کھانا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک ون جبثی کھیل دکھا رہے تھے اور رسول اکرم ملطے ہیں اللہ عنہا فرماتی ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں، آپ نے جھے فرمایا عائشہ کیا تم کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں، آپ نے جھے اپنے پیچھے کھڑا کرلیا تا کہ میں کھیل دیکھ سکوں ، جبکہ میرے رخسار نبی طلطے بھی کے رخسار سے میں ہورہے تھے آپ ملطے بھی نے حبشیوں سے فرمایا اے بنی رفدہ تم کھیل جاری رکھواور آپ ملطے بھی صرف میرے لئے برابر کھڑے رہے رفتی دیر جب تک کہ میں خود نہ پلٹی ،سوتم اندازہ کروکہ کھیل کی شوقین نوعمر لڑکی نے کئی دیر کھیل دیکھا ہوگا۔ (۳۵)

(۳۵).....عجم بخاری، حدیث نمبر: ۳۳۵

صحیحمسلم،حدیث نمبر:۱۴۸۱

سنن النسائي ،حديث نمبر: 2201

مستداحده حدیث نمبر:۲۵۱۲۸\_۲۵۱۲۳

Click For More Books

### 

ا گرکسی نے رسول النھائیلیک کی خوش اخلاقی اور اہل خانہ سے حسن سلوک کا معامله دیکھنا ہونو اس حدیث میں اس کاعکس دیکھے جا سکتا ہے کہ آپ علیہ کے س ا خلاق کریمہ کے مالک ہتھے، کہ بغیر کسی مجبوری واضطرار کےخوداینے اہل خانہ کی د لجوئی کا اہتمام کیا ،اور اگر ہم موضوع کے پیش نظر دیکھیں تو بیرحدیث کھیل کھیلئے اور دیکھنے پر زبر دست دلیل ہے ،اسی مفہوم کی اور بھی احادیث مذکورہ کتب میں موجود ہیں کہ عید کے دن رسول اللہ ملتے تھے کے سامنے کھیل پیش کئے گئے تو آپ طلط النهائي الما الكرچندروايات ميں ہے كه حضرت ابو بكر صديق والنفؤ نے اس بات کومکروہ جانا ،تو آ ہے عَلاِئے نے فر مایا ہرتو م کی عید ہوتی ہےاور بیرہاری عید ہے ۔ اس روایت پر علامہ ابو النجاۃ سالم المکی النونسی اپنی تعلیقات بخاری میں فرماتے ہیں''اللہ تعالیٰ امام بخاری کوعید کے روز مخصوص کھیل کا ذکر لانے پرجزائے خیرعطافرمائے' اس حدیث مبارک ہے کھیل کے جوازیر استدلال کیا جاتا ہے، ا مام غزالی ﷺ" الاحیاء'' میں مذکورہ احادیث کو ذکر کرنے بعد پچھ فوائد ذکر کئے جویہاں فائدہ سے خالی ہیں ،آپ فرماتے ہیں بیص صریح ہے کہ گانا اور کھیل حرام تہیں اور درج ذیل صورتوں میں اس کی رخصت ثابت ہوتی ہے۔

(۱).....کھیل تماشا، کیونکہ رقص اور کھیل حبشیوں کی عادت ہے اس لئے انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا (معلوم ہوا کہ اگر کھیل کود کاشغل کرنا کسی قوم کی عادت ہوتو ان کیلئے اپنی عادت کے مطابق کھیلنا جائز ہے جبیبا کہ گذشتہ اوراق

انو کھی عبادات ۔۔۔۔ ہیں ہیں ہیں اسلام پبلی کیشنز لاھور 95 میں صدیث بھی گزری ہے) میں صدیث بھی گزری ہے)

(۲) حضور ملطی کی ارشاد فر مایا "اے بنی رفدہ تم اپنا کھیل جاری رکھنے کا رکھو" یہ کھیل تماشے کا امر ہے اگر میرام ہوتا تو حضور ملطی کی اس کو جاری رکھنے کا حکم کیوں دیتے ؟۔

(۳) حضور ملطی آنے حضرت ابو بکر دلائٹوڈ یا حضرت عمر دلائٹوڈ کواس سے منع کرنے سے روک دیا اور بیدوجہ بیان فر مائی کہ بیٹ عید کا دن یا خوشی کا موقع ہے۔

(۳) حضور ملطی کی نے خاصی دیر کھڑے رہ کر حبشیوں کا کھیل ملاحظہ فر مایا اور حضرت عا کشہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا کلام سنا ،اس سے بیٹھی معلوم ہوا کہ جورتوں اور بچوں کی دلجوئی زاہدانہ طرز زندگی اور بے جاروک ٹوک میں نہیں بلکہ جا ترکھیل تما شاوکھانے میں ہے۔

(۵) رسول الله ملط الله مطالع الله مطالع الله عنها سے فر مایا'' کیا تم د کیمنا جا ہتی ہو' آپ کا بیفر مان نہ تو اضطرار (مجبوری) پر بنی تھا اور نہ ہی آپ کو اہل خانہ کی ناراضگی کا اندیشہ تھا۔ ( لیمنی آپ نے اپنی رضا مندی اور خوشی سے اس بات کی اجازت دی)

اس کےعلاوہ اور بھی فوائد کا تذکرہ کیا ہے گرہم نے جوحدیث نقل کی ہے اس کےمطابق جتنے اقوال متھے وہ ذکر کئے گئے۔ مزیدا جادیث ملاحظہ بیجئے۔

انو کھی عبادات ۔۔۔ پھٹ کھٹ ۔۔۔ بھار اسلام بہلی کیشنز لاہور 96 حضرت انس بن ما لک رفائع ہے دوایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب رسول اللہ مطابق مدینہ منورہ تشریف لائے تو حبشیوں نے آپ کی تشریف آوری کی خوشی میں نیز ول نے کھیلنے کا مظاہرہ کیا اور کرتب دکھائے۔ (۳۲) معلوم ہوا کہ خوشی کے مواقع پر کھیل کرنا اصحاب رسول مطابق و وی اللہ کے طریقہ ہے۔

مزيداً ثارصحابه نظرنو از ہيں :

امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کھیل تما ثا کرنے والے جبشیوں کے پاس سے گزرے اور ان کو دو در ہم عطافر مائے۔ (۳۷)
حضرت عکر مہسے مروی ہے کہ جب حضرت ابن عمر دولائے نے اپنے بیٹوں
کے ختنے کروائے تو کھیل تماشا کرنے والوں کو بلا بھیجا انہوں نے آکر کر تب دکھائے تو حضرت ابن عمر دولائے نے ان کوچار در ہم عطافر مائے۔ (۳۸)
دکھائے تو حضرت ابن عمر دولائے نے ان کوچار در ہم عطافر مائے۔ (۳۸)
ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کی تسکین کیلئے جائز ومباح کھیلوں
سے شغل کرنا جائز ہے جبکہ عبادات مسنونہ میں کوتا ہی واقع نہ ہواور جن کھیلوں سے

(۳۱)..... سنن ابی دا ؤ د، حدیث نمبر: ۲۷۷۸

منداحمه، حدیث نمبر: ۱۲۱۸۸

(٣٤) .....الا دب المفردليخارى، باب لعب الصيبان ،صفحه: ٣٧ ك٢٠

(٣٨) التراتيب الإدارية اردوص 656 بحواله الحسام السون في نفرة ابل السروالمكنون

انو کھی عبادات ۔۔۔۔ ہیں ہیں کی سین لاهور 97۔ اسلام نے منع فر مایا ہے ان سے اجتناب کیا جائے۔ خوا تین کے کھیل:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ملطی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ملطی اللہ عنہا تھ میری سہیلیاں کھیلئے آتی تھیں اور جب رسول اللہ ملطی اللہ عنہ اللہ عنہا ہے تو وہ چلی جائیں پھر رسول اللہ ملطی اللہ جب تشریف لے جائے وان کومیر بے پاس واپس بھیج دیے اور ہم پھر کھیلئے گئیں۔ (۳۹) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے ہی روایت ہے کہ نبی مکرم ملطی آن کے باس تشریف لائے اور آپ گڑیا ہے کھیل رہی تھیں گڑیوں کے ساتھ ایک گھوڑا بھی پڑا تھا جس کے بر تھے آپ ملطی تھی نے فرمایا یہ کیا ہے ، میں نے عرض کیا یہ کھوڑا ہے ، آپ علیہ السلام نے فرمایا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ تو حضرت کھوڑا ہے ، آپ علیہ السلام نے فرمایا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کیا آپ ملطی تھا نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر بھی کے پر بھی ہوتے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر بھی کے پر بھی ہوتے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر بھی کیں ہوتے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر بھی کی ہوتے ہیں؟

(۳۹)...... صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۵۲۲۵ صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۴۳۸۸ سنن الی دا و د، حدیث نمبر: ۳۲۸۳ سنن این ماجه، حدیث نمبر: ۲۲۱۲۳ مسنداحمد، حدیث نمبر: ۲۲۱۲۳

انو کھی عبادات ۔۔۔۔ پھھ کھی۔۔۔۔ بھار اسلام ببلی کیشنن لاھور 98 اول الذکر حدیث کی تشریح میں علامہ ابن جربیتی عباری کا بیان یہاں فائدہ سے خالی نہیں ہوگا جس سے معلوم ہوگا کہ بچیوں کے گڑیوں سے کھیلنے کے کیا فوائد ہیں:

اس حدیث سے گڑیا کیں بنانے کے جواز پراستدلال کیا گیا ہے کیونکہ پچیاں ان سے کھیلتی ہیں اور بیر حدیث تصویروں کی عمومی ممانعت سے گڑیوں کے استثناء پر دلالت کرتی ہیں۔ قاضی عیاض نے اسے قطعی قرار دیا ہے اور جمہور سے نقل فر مایا ہے۔ جمہور علاء نے بچیوں کیلئے گڑیوں کی بچج (خرید وفروخت) کو جائز قرار دیا ہے تاکہ بچین میں ہی لڑکیوں کو گھریلو امور اور اولا دکی دیکھے بھال کی تربیت حاصل ہو جائے۔ (۱۸)

حضرت عبد الله بن رہیج انصاری دلائی سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله علیہ الله بن رہیج انصاری دلائی سے روایت ہے کہ رسول الله ملیکی آتا ہے نے فر مایا '' اپنے بیٹول کو تیرا کی اور تیرا ندازی سکھا وَاورموَمن عورت کا سکھا میں بہترین کھیل سوت کا تناہے'۔ (۲۲)

حضرت عا نشرصد بقدرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول الله عنها فرماتی ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول الله ملطے بنا الله ملطے بنا ہے الله ملطے بنا ایک ملطے بنا ہے الله ملطے بنا ہے اللہ ملطے بنا ہے اللہ ملطے بنا ہے اللہ ملطے بنا ہے بنا ہو ، اوگ آ کے بنا ہو کھے تو آ پ ملطے بیا ہے فرمایا عا کشر

(۱۳)..... فتح الباري شرح ميح بخاري، جلد: ۱۰، صغه: ۵۲۷

(٣٢) ..... الجامع الصغير، حديث نمبر:٣٤٢

انو کھی عبادات ﷺ پھی ہے۔ بھار اسلام ببلی کیشن لاھور 99 میراتم سے دوڑ کا مقابلہ ہے پس میں آپ مطبح کی اور میراتم سے دوڑ کا مقابلہ ہے پس میں آپ مطبح کی اور میراجسم جرگیا، تب ایک سفر میں میں آپ مطبح کی اور میراجسم جرگیا، تب ایک سفر میں میں آپ مطبح کی اور میں آپ مطبح کی اور میں آپ مطبح کی تو آپ نے لوگوں کو آگے برد صنے کا حکم ارشاد فر مایا لوگ آگے برد ھے گئے تو آپ نے بچھ سے دوڑ کا مقابلہ کیا اور آپ مطبح کی جھسے آگر کی کرنے ہوئے فر مایا ''بیاس دن کا بدلہ ہے''۔ (۳۳)

ان روایات سے خواتین کیلئے بھی کھینے کا جبوت ہے ۔ خصوصا چھوٹی بیلی کی ترغیب دلاتا خوب ہے تا کہ ان کو بچپن میں ہی گھریلو امور کی طرف توجہ حاصل ہو۔

یقینا اسلام ہی ایک کامل وکھمل دین ہے جوانسان کوایسے کھیل فراہم کرتا ہے جواس کی صحت وعبادت میں مخل نہیں ہوتے ،مسلمانوں کیلئے لازم ہے کہوہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کھیل کود کو اپنا تمیں تا کہ ان کے مقصد پیدائش (عبادت) میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔

کھیل ہے متعلق اپنی معلومات کے مطابق منفی و مثبت پہلو آپ کے سامنے پیش کردیئے ہیں اگر یہی حق ہیں تو اللہ اوراس کے پیارے مجبوب قلیقے کی عطا ہے اوراگران میں کوئی غلطی ہے تو بند ہ حقیر کی سوچ و فکر کی خطا ہے۔

عطا ہے اوراگران میں کوئی غلطی ہے تو بند ہ حقیر کی سوچ و فکر کی خطا ہے۔

(۳۳س) .....مند احمد ،حدیث نمبر: ۲۵۰۵۵، سنن ابی واؤد ،حدیث نمبر: ۲۲۱۳، سنن ابن ماجہ ،حدیث نمبر: ۱۹۷۹،

باب سادس.... الله

### تخصوب اورعيادت

دین اسلام ہراس چیز سے منع فرما تا ہے جو کسی بھی طریقے سے نوع انسانی کیلئےمصر ونقصان دہ ہو، بہت ساری الیی اشیاء ہیں جن کو کرنے کیلئے انسان کا دل ہمکتار ہتا ہے اور کسی نہ کسی حیلے بہانے سے وہ کام کرنے کامتمنی ہوتا ہے، بیالگ بات ہے کہوہ اس کام کے اچھے یابرے اثرات سے باخبر ہویا نہ ہو - مگر بہت ساری ایس چیزیں ہیں جن کو ہر مخض برا جا متا اور ما متاہے مگر پھر بھی ان کاموں کو کر گزرتا ہے ، ذرا سوچیں کہ اگر کوئی آ دمی کسی کام کے نقصان سے باخبرہواور پھربھی اس کوکر گزرے تو کم از کم اسے" انسان" کہلانے سے عار ضرور محسوں کرنی جاہے۔ بہر حال ہر وہ کام جس کو دین اسلام نے ممنوع اور نقصان ده قرار دیا ہے، جلدیا بدیر ہرانسان کو بیشلیم کئے بغیر جارہ نہیں کہان فعال سے بازلہ ہنا ہی اس کیلئے سودمند ہے۔مثلاً جھوٹ ،غیبت ، چغلی ،حسدغرور اور تکبر وغیرہم ،ان میں سے چندایک کے متعلق گذشتہ ابواب میں بحث ہو پھی ہے،اب د کیھتے ہیں کہ' جھوٹ' ۔ سے متعلق اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اور اس میں' عبادت

'' کا کونسا پہلو ہے۔

<u>حھوٹ کی تعریف:</u>

علامه سيد شريف جرجاني عطيلية حجوث كى تعريف يول بيان كرت

بين:

" هُوَ عَدْمُ مُطَابَقَتِهِ لِلْوَاقِمِ" (١)

لعِن جُوٹ ایس بات کو کہتے ہیں جس کا حقیقی واقعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ

\_98

<u>حموب بولنا گناہ عظیم ہے:</u>

امام نووی فرماتے ہیں:

جھوٹ کے حرام ہونے پر قرآن وسنت کی نصوص ظاہر ہیں اور فی الجملہ بیا آجی ہے۔ گنا ہوں اور فخش عیوب میں سے ہے۔اور جھوٹ کی حرمت پر تمام علماءِامت کا اجماع ہے۔(۲۷)

مزیدفرماتے ہیں:

جھوٹ سے نفرت کرنے پروہی حدیث پاک کافی ہے جس کے سے ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے، حضرت ابوہر بریرہ اللی النظامی سے مردی ہے کہ رسول النظامی نے فرمایا:

(۱)....التعريفات، صفحه: ۱۲۹

(٢)....الا ذ كارالنووية بصفحه به٢٣٠

Click For More Books

انوكهي عبادات ٨٨٨ ١٥٥ الوكهي عبادات ٨٨٨ ١٥٥ الوكهي عبادات الهور ١٥٥

منافق کی تین علامات ہے۔ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ (۳)

### مجھوٹ سے بیخے پرآیات واحادیث:

اللدرب العزت كاارشاد بإك ب:

' وَلَا تَتَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وَإِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْغُوَّادَ كُلُّ

أُولِٰئِكَ كَانَ عَنهُ مُسْنُولًا"(٣)

(٣)..... صحيح بخارى معد فتح البارى، جلد: 1، صغه: 89

صحیحمسلم،جلد:1،صفحہ:78

منداحر،جلد:2،صنحہ:357

السنن الكبرى للبهتي ،جلد: 6، صغه: 85

شرح السنة ، جلد: 1 ، صفحه: 72

تاريخ بغداد، جلد: 14 ، صفحہ: 70

الكامل لا بن عدى، جلد: 3، مستحد: 1129

تفسيرابن كثير،جلد: 1،صفحہ: 299

كنزالعمال، حديث نمبر:842

انتحاف السادة المتقين ،جلد: 6 م فحه: 263

تاريخ اصفهان لا بي تعيم ، جلد: 1 ، صفحه: 325

(٣)....القرآن الحكيم، سورة الاسراء، آيت: 36

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

(۵) ..... عنج بخاري، جلد: 7، صفحہ: 95

صحیحمسلم، جلد: 4 صفحہ: 2012

مسندا حر، جلد: 1 صفحہ: 384

اسنن الكبري للبهتي ،جلد: 10 م فحه: 196

سنن الداري، جلد: 2، صفحه: 299

المستدرك للحاكم ، جلد: 1 مِسفحہ: 127

الدراكميور، جلد: 3 مِسْفِي: 290

جمع الجوامع للسيوطي، حديث نمبر: 5659

حلية الاولياء، جلد: 8 مسفحه: 378

كنزالعمال، حديث نمبر: 6859

الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ، جلد: 8 صفحه: 289

Click For More Books

امام بخاری علیه الرحمه نے ''وضیح بخاری'' میں ایک باب باندھاہے' ہاب ماید میں جھوٹ ملانا ماید محت الکند والکتمان فی البیع'' یعنی خرید وفروخت میں جھوٹ ملانا اور عیب کو چھپالینا ، اس باب کے تحت امام بخاری نے حضرت حکیم بن حزام دالتی سے دوایت کیا کہ رسول اکرم اللہ نے ارشا دفر مایا:

بالع اورمشتری کواختیار حاصل ہے جب تک کہ وہ جدانہ ہو جائیں ،یا فرمایاحتیٰ کہ وہ جدا نہ ہو جائیں ،یا فرمایاحتیٰ کہ وہ جدا ہو جائیں۔اگرانہوں نے سے بولا اورساری بات واضح طور پر بیان کر دی (بینی کوئی عیب وغیرہ چھپا کرنہ رکھا) توان کی بھے میں برکت ڈال دی جاتی ہے اوراگرانہوں نے عیب چھپایا اور جھوٹ بولا توان کی بھے سے برکت اٹھا کی جاتی ہے۔ یہ کت اٹھا کی جاتی ہے۔ یہ کہ اٹھا کی جاتی ہے۔ یہ کہ اٹھا کی جاتی ہے۔ یہ کہ جاتی ہے جاتی ہے۔ یہ کہ جاتی ہے۔ یہ کہ جاتی ہے کہ جاتی ہے کہ جاتی ہے۔ یہ کہ جاتی ہے۔ یہ کہ جاتی ہے۔ یہ کہ جاتی ہے۔ یہ کہ جاتی ہے کہ جاتی ہے کہ جاتی ہے کہ کر بیا ہے کہ کی کیا ہے کہ جاتی ہے کہ جاتی ہے کہ کہ کر بیا ہے کہ جاتی ہے کہ کر بیا ہے کہ کر بیا ہے کہ کر بیا ہے کہ کر بھوٹ کے کہ کوئی کی کر بیا ہے کہ کہ کر بھوٹ کے کہ کر بھوٹ کی کر بھوٹ کر بھوٹ کی کر بھوٹ کی کر بھوٹ کر

(٢).....(٢) ملح. 4: 4، صفحه: 2013

(۷)..... صحیح بخاری، جلد: 3، صفحہ: 11

حضرت سمرہ بن جندب والفیئ سے مروی طویل حدیث پاک جس میں رسول اکرم اللہ کے خواب کا بیان ہے، میں ہے کہ رسول التعلیقی نے فر مایا:
میں نے دوات کو دیکھا کہ میرے پاس دو مخص آئے ، انہوں نے میرے

سنن ترندی ، حدیث نمبر:1245

سنن الي دا ؤد، حديث نمبر: 3457

سنن ابن ماجه، حدیث نمبر: 2182

(۸)....نن ترندی، جلد: 4، صفحہ: 557

سنن ابي دا ؤر، جلد: 4، صفحه: 297، حديث نمبر: 4990

الترغيب والتربهيب، جلد: 3، صفحه: 598

منداحر، جلد: 5، صفحہ: 5

شرح السنة ، جلد: 13 ، صفحه: 5

السنن الكبري، جلد: 10 بصفحه: 176

المستدرك للحاكم ،جلد: 1 ،صفحه: 46

المعجم الكبير، جلد: 19، صفحه: 403

تاریخ بغدا د، جلد: 4، صفحه: 4

Click For More Books

انو کھی عبادات کی کھی جمار اسلام بیلی کی شن لاھور 106 ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے۔ میں نے ویکھا کہ وہاں پر ایک آ دی بیٹھا ہے اوراکی آ دی کھڑا ہے اوراس کے ہاتھ میں لوہ کی سلاخ ہے (اور ہمار بے بعض اصحاب نے موی سے روایت کیا ہے کہ) وہ اس لوہ کے کمکڑے کو اسکے جبڑے میں واخل کرتا ہے اور گذی تک پہنچ جاتا ہے اورای طرح دوسری طرف کرتا ہے اور پہلا جبڑا جڑا جڑ جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ ای طرح کرتا ہے اور پہلا جبڑا جڑ جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ ای طرح کرتا ہے ، میں نے یو چھا بیکون ہیں؟

انہوں نے کہا آگے چلئے .....(اس حدیث پاک کے آخر میں ہے کہ حضورا کرم آلی فیے فرماتے ہیں) میں نے ان دوآ دمیوں سے کہاتم نے جھے ساری رات پھرایا اب بتاؤ کہ جو پچھ میں نے دیکھا وہ کیا ہے ، انہوں نے کہا جے آپ نے دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جارہے ہیں ،وہ بہت جھوٹا فخص ہے ،جھوٹی با تیں بنا تا اورلوگ انہیں لے کر دنیا بھر میں اڑا تے ۔اوراس کے ساتھ قیا مت تک ایبا ہی ہوتارہے گا۔(۹)

خواب بیان کرتے وفت جھوٹ بولنا:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ رسول الله علیہ نے

فرمايا:

جس نے ایبا خواب بیان کیا جواس نے نہیں دیکھا تو اس کو بو میں گرہ

(9).....9 بخارى، جلد: 2، صغحه: 104

انوكهي عبادات ١٥٦ ١١٥٠ ١١٥٠ الله يبلي كيشن الاهور 107 الكانے كاكہا جائے اور وہ ايبانبيں كرسكے كا (نواس كوعذاب ديا جائے گا) اور جوشن کسی قوم کی باتیں سنے حالاً نکہ وہ اس کو پیند کرتے ہوں اور اس سے دور بھاگتے ہوں تو اس کے کانوں میں سیسہ ڈالا جائے گا اور جوتصویر بنائے اے عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس میں روح ڈ الولیکن وہ ابیانہیں کر سکے گا۔ (۱۰) خلاف واقع بات كسى كے سامنے كردينا جھوٹ كہلا تاہے، اس كے اخروى إنقصانات بالكل واضح مين جبكه دنياوي نقصانات بهي كسي باشعورا ومي يسطفي نهيس آپ دیکھیں کہ جب کسی آ دمی کوخلاف واقع بات سنا کرغم وغصہ میں مبتلا کیا جائے و عالم غضب میں وہ جو پچھ کر گزرے گا وہ کسی طور بھی انسانیت کیلئے سود مندنہیں ہو کی سکتا ، یقینا اس کے ذریعے بہت سے دلوں میں نفرت ،غصہ ، بیجان ، بدگمانی اور بد اعمادی پیدا ہوتی گی جتی کہرشتوں میں قطع تعلقی جیسے مہلک، امراض بھی جنم لے اسکتے ہیں جوکسی طرح بھی فائدہ مندنہیں ،اور پھراس کواپنا جھوٹ ، سچ ٹابت کرنے کیلئے کتنے دوسرے لوگوں کواعما دمیں لینا پڑے گاءاور اگر کسی دوست نے نظریں چرانے کی کوشش کی تو اس کو'' ہے وفا'' ''موقع برست'' اور دیگر بہت سے

(١٠) ..... صحيح بخارى مع الفتح البارى، جلد: 12 بصفحه: 427

نصب الرابية ، جلد: 4، صفحہ: 240

شرح السنة ، جلد: 12 بصفحه: 130

الترغيب والتربيب، جلد: 3، صفحه: 438

''القابات'' سے نواز کر''قطع تعلقی'' کی سند دے دی جائے گی ، جو بقیباً بعد میں ' مشمنی اور خصومت کا پیش خیمہ ثابت ہوگی ۔اور دوسری جانب جھوٹ بولنے والے ۔ سست

کی عزت بھی کسی طور معاشرے میں قائم نہیں رہ سکتی جس کی معروف مثالیں'' پکی کی جماعتوں'' سے ہی سکھانا شروع کر دی جا تیں ہیں۔اگر پھر بھی کوئی آ دمی بے مقصد جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتا تو اسے انتظار کرنا چاہئے کہ کب اس کا شار

''جھوٹے اور بداعما دگڈریوں'' میں ہوتا ہے۔

# حجوب بولنا اورجد بدسائنسي تحقیق:

طبیب اعظم نی محتشم اللی نے جتنی بھی باتوں سے منع کیا ، یا جتنے بھی کا موں کو کرنے کا حکم ارشاد فر مایا ، وہ بالیقین نوع انسانی کے لئے سود منداور ترقی کا صامن ہے ۔ گذشتہ سطور میں کی جانے والی بحث سے ثابت ہو چکا کہ پیغیر اسلام محمد رسول اللہ اللی نے انسان کو جھوٹ بولنے سے منع فر مایا حتی کہ یہاں تک فرما دیا کہ جھوٹے کے منہ سے اتنی زبر دست ' بد ہو' آتی ہے کہ انسان تو انسان ، فرما دیا کہ جھوٹے کے منہ سے اتنی زبر دست ' بد ہو' آتی ہے کہ انسان تو انسان ، فرما دیا کہ جھوٹے کے منہ سے اتنی زبر دست ' بد ہو' آتی ہے کہ انسان تو انسان ، فرما دیا کہ جھوٹے کے منہ سے کنارہ کش ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپئے ویکھتے ہیں نشاند ہی فرما کر جھوٹ سے کنارہ کش ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپئے ویکھتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے برسوں قبل منع کئے ہوئے امر میں دنیاوی حکمتیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے برسوں قبل منع کئے ہوئے امر میں دنیاوی حکمتیں کونی تھیں۔

'' سے بولنے سے انسان کی جسمانی اور د ماغی صحت بہتر ہوتی ہے، اس امر

جھوٹ بولنے والی خواتین کواکٹر اپنا جھوٹ ٹابت کرنے کیلئے نظریں گاڑ کر بات کرنے کی عادت ہو جاتی ہے ، ماہرین کے مطابق جھوٹ بولنے سے عورت کی جسمانی ساخت کے علاوہ خوبصورتی پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔(۱۱)

# <u>حجوب اورعبادت:</u>

مجھوٹ بولنا حرام اور گناہ ہے جس سے ہرممکن حد تک من کر دیا گیا ،گر اس کے باوجود کچھالیسے مواقع ہیں جہاں جھوٹ بولنا گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے۔ اور کچھالیسے مواقع ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے جس سے انسان کی روحانیت مناثر نہیں ہوتی۔

(۱۱)....سنت مصطفى عليه اورجد پدسائنس،صفحه:۸۵

انوكهي عبادات ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ اسلام ببلي كيشنز لاهور 110 حضرت اساء بنت یز بدرضی الله عنها نے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم طلط الترمات ہیں'' تین صورتوں کے علاوہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ ا ۔ کوئی شخص اپنی بیوی کوراضی کرنے کیلئے جھوٹ بولے۔ ۲۔ جنگ کے دوران جھوٹ بولنا۔ ۳ \_ لوگوں کے درمیان ملح کروانے کیلئے جھوٹ بولنا۔ (۱۲) فقہا کرام نے چندصورتوں میں جھوٹ بولنا واجب اور پچھصورتوں میں جا ئزلكھاہے،امام يجيٰ بن شرف نو وي شافعي عِلْطِيدِ رقم طراز ہيں ..... ( ترجمہ ) جان لو کہ جھوٹ بولنا اگر چہرام ہے لیکن بعض حالات میں کچھ شرطوں کے ساتھ (جن کو میں (امام نو وی) نے اپنی کتاب ''الا ذ کار'' میں واضح کیا ہے) جھوٹ بولنا جائز ہے اس ساری بحث کا خلاصہ بیہ ہے کہ ' کلام ،کسی مقصد تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتا ہے ، لہذا ہر قابل تعریف (نیک) مقصد جس تک حموث بولے بغیر پہنچا جاسکے اس میں جموٹ بولنا حرام ہے، اور اگر جموٹ بولے بغیراس مقصد کو حاصل کرناممکن نه ہونو حجوث بولنا جائز ہے ، پس اگر مقصد کا (۱۲)..... صحیح بخاری، حدیث نمبر:۲۳۹۵ صحیح مسلم ، حدیث نمبر: ۱۷ ۱۷۸ سنن الي دا ؤ د، حديث نمبر:٣٢٧ ـ ٥ ٣٢٧ ،

منداحد، حدیث نمبر: ۲۲۰۱۵

جامع ترندی، حدیث نمبر: ۱۸۶۱

انو کھی عبادات ۔۔۔ کا کہ اور اگر اسلام پہلی کیشن لاھور 111 مصول مباح ہوت جوٹ ہونا بھی مباح ، اور اگر اس کا حصول واجب ہوت جموت بولنا بھی واجب ہے ، مثلاً کوئی ظالم کسی مسلمان کوئل کرنے یا اس کا مال چینے کیلئے آیا اور مسلمان کہیں جیپ کر بیٹھ گیا ، اب اگر ظالم آکر کسی سے اس کے چینے کیلئے آیا اور مسلمان کے بارے میں بو جھے کہ وہ کہاں ہے تو اس کے ساتھ جموث بولنا اور مسلمان کے بارے نہ بتانا واجب ہے ۔ اسی طرح کسی کے پاس امانت ہواور ظالم اس سے بارے نہ بتانا واجب ہے ۔ اسی طرح کسی کے پاس امانت ہواور ظالم اس سے چھینا چاہے تو امانت بچانے کیلئے جموث بولنا واجب ہے (چند سطور کے بعد فرماتے ہیں) اس حال میں جموث کے جواز پر علماء نے ام کلاثوم رضی اللہ عنہا کی فرماتے ہیں) اس حال میں جموث کے جواز پر علماء نے ام کلاثوم رضی اللہ عنہا کی حدیث سے استعمال کیا ہے ، انہوں نے رسول اللہ علیہ سے سنا کہ " لوگوں کے درمیان سائے کروانے والا جموٹانہیں " (۱۳)

مندرجه بالامواقع کےعلاوہ درج ذیل صورتوں میں بھی جھوٹ بولنا جائز

الوائی میں صلح کروانے کیلئے یا کسی مظلوم کی ولجوئی کیلئے جھوٹ بولنا جائز ہے، اسی طرح اگر کسی شخص نے جھپ کرزنا کیا یا شراب بی تو اس کیلئے یہ کہنا کہ" میں نے یہ کا منہیں کیا" جائز ہے، اگر چہاس نے بے حیائی کا کام کیا ہے مگراس کا اظہار کرنا ایک اور بے حیائی ہے، اسی طرح جائز ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا راز بنانے سے انکار کردے (اور کہدوے کہ جھے نہیں معلوم) بیدد یکھنا چا ہے کہ جھوٹ راسی ریاض الصالحین ، صفحہ: ۳۵۹، مکنیہ رجمانے لا ہور

انو کھی عبادات ۔۔۔ پھٹ کے پیدا ہور ہی ہے وہ سے بول اسلام ببلی کیشن لاھور 112 بولے سے جو خرابی بیدا ہونے والی خرابی سے زیادہ ہے بانہیں ، اگر جھوٹ بولئے سے زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے تو جھوٹ نہ بولئے وگرنہ جھوٹ بولئے ہے ۔ اگر جھوٹ بولئے سے کسی مسلمان کا اپنا حق ضائع ہور ہا ہوتو عزیمت (بہتر اور اولی) بیہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے اور اگر کسی دوسرے مسلمان کا حق ضائع ہور ہا ہوتو جھوٹ بولنا واجب ہے تا کہ دوسرے مسلمان کا حق ضائع ہور ہا ہوتو جھوٹ بولنا واجب ہے تا کہ دوسرے مسلمان کا حق ضائع ہور ہا ہوتو جھوٹ بولنا واجب ہے تا کہ دوسرے مسلمان کا حق ضائع ہور ہا ہوتو جھوٹ بولنا واجب ہے تا کہ دوسرے مسلمان کے حق کی حفاظت کر سکے۔ (۱۲)

# میکھاورجھوٹ کے بارے:

کسی بات میں مبالغہ کرنا بھی جھوٹ نہیں ، جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے تہمیں ستر 70 آوازیں دیں جی تم کہاں تھے؟ ، حالآ نکہ اس نے 70 آوازیں دیں جی آوازیں بیں ، اوازیں نہیں دیں بلکہ مطلب سے ہے کہ میں نے تہمیں بار بار آوازیں دیں جی مبالغہ کے جواز پر سے حدیث ولالت کرتی ہے جس کوامام مسلم نے نقل کیا ہے محضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کوان کے شوہر نے طلاق دیدی ، عدت گزر نے کے بعدان کو دو آدمیوں نے نکاح کا پیغا م بھیجا ، ایک ابوجہم اور دوسر کے محاویہ بن ابوجہم اور دوسر کے محاویہ بن ابوسفیان ، جب رسول اللہ علیہ کے سے ان کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا محاویہ بن ابوسفیان ، جب رسول اللہ علیہ کے اسے ان کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا در ابوجہم تو اپنے کند ھے سے لاٹھی نہیں اتار تے (بینی بیوی کو بہت مار تے ہیں ) ،

(۱۴)....ردامجتار، جلد: ۵،صفحه: ۷۷۷

ا الله عبادات ۱۱۵ هم ۱۱۵ مراسلام ببلی کیشنز لاهور 113 اورمعاویہ مفلس محض ہیں ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے'۔ (۱۵) اس حدیث میں حضور مطبی کا فرمانا که 'ابوجم تو کند بھے سے لاتھی نہیں ا تاریے'' مبالغہ پر ببنی ہے کیونکہ وہ کھانا کھاتے یا سوتے ہوئے یا دیگر کئی کام کرتے ہوئے لاٹھی کندھے پڑہیں رکھتے تھے۔لہذااس حدیث کو دلیل بنا کرعلاء نے کہا ہے کہ مبالغہ کے ساتھ بات کرنا جھوٹ نہیں ، اور اسی طرح حضرت معاویہ دلائٹؤ کے بارے میں فرمایا'' لاَ مَالَ کَهُ ''بینی اس کے پاس کوئی بھی مال نہیں ہے' حالاً نکہان کے پاس اور پھی ہیں تو بہننے والے کپڑے تو موجود تھے۔ اسی طرح علامہ نو وی علیہ الرحمہ نے شرح سجے مسلم میں نقل فر مایا ہے۔ (۱۲) مبالغہ کے علاوہ شعر و شاعری میں بھی حجوث جائز ہے جبکہ مبالغہ کے ساتھ ہو، کیونکہ مبالغہ پرذکر کر دہ حدیث متندل ہے اور شعروشاعری میں جھوٹ پر کوئی دلیل نہیں ۔اس کےعلاوہ علماء وفقہاء نے'' تعریض اور توریہ'' کے حوالے ہے جھوٹ بولنا بھی جائز قرار دیا ہے جن کی بحث کو یہاں ذکر نہیں کیا جارہا ،ان میں کافی تفصیل اور وسعت ہے، جبکہ اختصاراس کی اجازت نہیں وینا۔

(١٥).....عجمسلم، حديث نمبر: ٩٠ ٢٤

سنن ابي دا ؤ د ، حديث نمبر:۱۹۴۴

سنن نسائی، حدیث نمبر: ۱۹۹۳

منداحد، حدیث تمبر:۱۰۲۳

(۱۲).....عجمسلم معه شرح للنو وي، جلد: ۱، صفحه: ۳۸۳، قديمي كتب خانه كراچي

اپنی معلومات کے مطابق جھوٹ کے مثبت ومنفی پہلوآپ کے سامنے قل کر دیئے ہیں اگر مصالح شرعی یا جھگڑا و فساد کا سد باب کرنے کیلئے کوئی جھوٹ بول بھی دیا جائے تو قطعا''عبادت'' کے منافی نہیں ،اگریبی حقیقت اور حق ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا اور مجبوب ملتے ہے گئے گئے نظر رحمت ہے ، اوراگر ایسانہیں تو بندہ حقیر کی غلطی اور مطالعہ کی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کا نور عطا فر مائے۔ (آمین)

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

انوكهي عبادات ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ اسلام ببلي كيشنز لاهور 115

باب سابع ..... الله

# غيبت كرنااورعبادت

دین اسلام ہراس چیز سے منع فرما تا ہے جو کسی بھی طریقے سے نوع انسانی کیلئےمصر ونقصان وہ ہو ، بہت ساری ایسی اشیاء ہیں جن کو کرنے کیلئے انسان کادل ہمکتار ہتا ہے اور کسی نہ کسی حیلے بہانے سے وہ کام کرنے کامتمنی ہوتا ہے، بیالگ بات ہے کہ وہ اس کام کے اچھے بابرے اثر ات سے باخبر ہو بانہ ہو مرببت ساری البی چیزیں ہیں جن کو ہرمخص براجا نتا اور مانتا ہے مگر پھر بھی ان کاموں کوکر گزرتا ہے، ذرا سوچیس کہ اگر کوئی آ دمی کسی کام کے نقصان سے باخر ہواور پھر بھی اس کو کر گزرے تو تم کم اسے' انسان' کہلانے سے عار ضرورمحسوس کرنی چاہیے۔ بہرحال ہروہ کام جس کو دین اسلام نےممنوع اور نقصان ده قرار دیا ہے، جلد یا بدیر ہرانسان کو پیشلیم کئے بغیر جارہ ہیں کہان فعال سے بازر بہنا ہی انسان کیلئے سودمند ہے۔مثلاً حجوث ،غیبت ، چغلی ،حسدغرور اور تکبر وغیرہم ،ان میں سے چندا یک کے متعلق گذشتہ ابواب میں بحث ہو چکی ہے ، آ ہے دیکھتے ہیں کہ 'غیبت' سے متعلق اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ اور اس میں''

انوكهي عبادات ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ اسلام ببلي كيشنز لاهور ١١٥

عبادت'' کا کونسا پہلو ہے۔

# <u>غيبت كى تعريف:</u>

غیبت کی تعریف میں علامہ جرجانی نے حدیث رسول آلیک کا ایک حصہ نقل فرمایا ہے ۔۔۔۔۔کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے الیم بات کرنا جواس کے سامنے کی جاتی تواہے بری گئی۔(۱)

امام سمر قندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ..... ہمارے اسلاف نے تویہاں تک ذکر کیا ہے کہ اگر تو کسی شخص کا کپڑا دیکھے کر کے کہ بیرچھوٹا یا بڑا ہے (اور بیر بات اسے ناگوارگزرے) تو بیرچی غیبت ہے۔ (۲)

امام غزالی فرماتے ہیں کہ:

''غیبت کی تعریف بیہ ہے کہتم اپنے بھائی کی ان باتوں کو بیان کرو کہ جو اس تک پہنچیں تو اسے اچھی نہگیں''

ابن اثير 'النهاية' ميں فرماتے ہيں:

''تہماراکسی انسان کی غیر موجودگی میں اس کا برائی کے ساتھ ذکر کرنا غیبت ہے اگر جیدوہ (برائی) اس میں موجود ہو''

امام نووی این کتاب الا ذکار میں ،امام غزالی کی اتباع میں فرماتے ہیں:

(١) .....التعريفات، صفحه: 116

(٢)..... تنبيه الغافلين اردو، جلد: ١، صفحه: ٢٣٨

انوكهي عبادات ٥٩٠٠ ه ه هه هه السلام ببلي كيشنز لاهور 117 « غیبت <sub>میس</sub>ے کہ کی صفحص کی ان با توں کو ذکر کرنا جنہیں وہ نا پیند کرتا ہو جاہےوہ (عیب)اس آدمی کے بدن میں ہوں، دین میں ہوں، دنیا میں ہوں یا نفس میں ، اخلاق میں ہوں یا خِلقت میں ، مال میں ہوں یا اولا دمیں ، زوجہ میں ہوں یا خادم میں ،لباس میں ہوں یا حرکات میں ،خوش گفتاری میں ہوں یا سخت کلامی میں ، یا ان کے علاوہ کسی بھی الیبی چیز میں (عیب) ہوں جواس آ دمی سے تعلق رکھتی ہے۔ جا ہے تم اسے لفظوں میں بیان کرویا اشارے کنائے میں (ہر صورت میں غیبت ہوگی)

ابن النين نے كہا ہے:

، وتسمى كى ان با توں كو بيان كرنا جن كا اظهارا ـــــــ ناپيند ہو،غيبت كهلا تا

ا مام نو وی فرماتے ہیں کہ:

غیبت کے متعلق نقنہاء کرام کے بہت سارے اقوال ہیں۔ان میں سے یہ بھی ہے کہ جس کی غیبت کی جارہی ہواس کا ذکرسن کر کہنا'' اللہ ہمیں بیجائے'' یا كبنا" الله جماري توبه قبول فرمائے" يا بيركهنا كە" بهم الله يسے عافيت مانگتے ہيں" وغیره بهرسب بھی غیبت میں شامل ہیں۔(۳)

(m)....الفتح البارى شرح ضيح بخارى، جلد: 10 م صفحه: 469

الاذ كاركنو وي عنجه: 288-290

انو کھی عبادات ۔۔۔ پھٹھ کے ۔۔۔ بھار اسلام پبلی کیشن لاھود 118

غیبت، زبان کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہروہ طریقہ جس سے غیر موجود
آدمی کی ناپند بدہ بات کو سمجھا جا سکے، غیبت ہے۔ چا ہے تعریض کے ذریعے ہو،
فعل سے ہو، اشارے سے ہو، آنکھوں کے اشارے سے ہو یا لکھ کر بیان کیا
جائے، ای طرح ہروہ طریقہ غیبت میں شار ہوتا ہے جس سے مقصد (برائی بیان
کرنا) حاصل ہو مشلاکی کے چلنے کے جیسا چل کردکھانا کہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ
فلاں کی بات ہورہی ہے، یہ سب با تیں غیبت میں شار ہوتی ہیں بلکہ یہ تو باقیوں
میں بڑھ کر بڑی غیبت ہے کیونکہ اس کے ذریعے جے تصور قائم ہوجا تا ہے۔

# غيبت سے بيخے تلقين:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسَّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ٥ (٣)

یعنی اللہ تعالیٰ بری بات اچھالئے کو پہند نہیں فرما تا سوائے اس آ دمی کے جس پرظلم ہوااوراللہ سننے والا جانے والا ہے۔

دوسری جگهارشاد باری نعالی ہے:

ياً يُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ

(٣).....ورة النساء، آيت: 148

انوكهي عبادات ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ إِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتُبُ بِعُضَكُمُ بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ اَخِيهُ مَيْتًا فَكَرِهْتَمُوهُ وَاتَقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ تَوَّابُ رَّحِيمُ ٥ (٥) اے ایمان والو! بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو بے شک پچھ گمان گناہ ہوتے ہیں اور نہ جس کرواور نہتم ایک دوسرے کی غیبت کروکیاتم میں سے کوئی پند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے ؟ تم اس کو ناپیند کرتے ہو،اور الله ہے ڈرویے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والارحم کرنے والا ہے۔ ایک اور جگه پرارشا در بی ہے: وَيُلُ لِّكُلِّ هُمَرَةٍ لَّمَزَةٍ (٢) یعنی ہرطعنہ دینے والے عیب تلاش کرنے والے کیلئے خرابی ہے۔ ایک اور مقام پرفر مان خداہے:

مَايَلُفِظُ مِنْ قُولِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيدٌ ٥ (٢) لعِنى كُونَى بات بھى كَبى جائے تو اس پرايك محافظ مقرر ہے (لعنی وہ اس بات كولكھ ليتاہے۔)

ایک اورمقام میں فرمان رہی ہے:

(۵)....مورة الحجرات، آيت: 12

(Y).....ورة البمزة ، آيت: 1

( ۷ )..... سورة ق ، آيت: 18

انوكهى عبادات ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ وَالْفُوادَ كُلُّ وَالْبُصَرَ وَالْفُوادَ كُلُّ السَّمْعُ وَالْبَصَرَ وَالْفُوادَ كُلُّ السَّمْعُ وَالْبَصَرَ وَالْفُوادَ كُلُّ السَّمْعُ وَالْبَصَرَ وَالْفُوادَ كُلُّ الْسَمْعُ وَالْبَصَرَ وَالْفُوادَ كُلُّ الْسَمْعُ وَالْبَصَرَ وَالْفُوادَ كُلُّ السَّمْعُ وَالْبَصَرَ وَالْفُوادَ كُلُّ الْسَمْعُ وَالْبَصَرَ وَالْفُوادَ كُلُّ الْسَمْعُ وَالْبَصَرَ وَالْفُوادَ كُلُّ السَّمْعُ وَالْبَصَرَ وَالْفُوادَ كُلُّ الْسَمْعُ وَالْبَصَرَ وَالْفُوادَ كُلُّ الْسَلَّالُولُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ وَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

لیتیٰ جس بات کا بختے علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑ ، بے شک کان ، آئکھ اور دل ہرایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

زبان کی آفات میں سے غیبت بہت خطرناک آفت ہے۔ نبی مکر مہلیکے نے اپنے فرمانِ اقدس میں اس کی پہچان بیان فرمائی ہے۔حضرت ابو ہر ریرہ درائیئؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکر مہلیکے نے ارشا دفرمایا:

\_

<sup>(</sup>٨) ..... سورة الإسراء، آيت: 36

<sup>(</sup>۹).....عجىمسلم، جلد: 4، صفحہ: 2001 السنن الکبری للبہلتی ، جلد: 10، صفحہ: 247

انو عادات عادات الوحد الفهر الله عنه الله عنها فلال عنه الله عنها فلال خوبيال كافي بين (آب رضى الله عنها في الله

اے عائشہ! تونے ایسا کلمہ بولا ہے کہ اگراسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی رنگین ہوجائے ،سیدہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک انسان کی حکایت بیان کی ہے فرمایا مجھے کسی انسان کی حکایت بیان پیند نہیں چاہے مجھے اتنا اتنامال مل جائے۔(۱۰)

= الا دب المفروللخارى مصفحه: 425

شرح السنة للبغوى، جلد: 13 ،صفحه: 138

فتح الباري شرح سيح بخارى، جلد: 10 ، صفحه: 469

مفتكوة المصابح ، حديث نمبر: 4828

زاداكمسير في علم النفسير، جلد: 7، صفحه: 472

(١٠) ..... ابن دا ؤد، جلد: 4، صفحه: 269

الترغيب والتربهيب ، جلد: 3، صفحہ: 505

الا ذكارالنووية بصفحه: 300

مكلكوة المصابح ، حديث نمبر: 4853

تفسيرابن كثير، جلد: 7، صفحه: 359

الجامع لا حكام القرآن للقرطبي ، جلد: 16 ، صفحه: 337

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

انو کھی عبادات ۔۔۔ ﷺ کھی کے اسلام ببلی کی شنز لاھور 122 میں انو کھی عبادات ۔۔۔ کہ حضور انور مشکی نے مروی ہے کہ حضور انور مشکی نے ارشا دفر مایا:

(١١)....نن الي دا ؤد، جلد: 4، منحه: 269

انتحاف السادة المتقين ،جلد:74 بصفحه:533

الدرالمنور، جلد: 4، صفحہ: 150

الترغيب والتربيب ،جلد: 3،صفحہ: 510

مكلكوة المصابح ،حديث نمبر:5046

الاذ كارالنووية ،صفحه: 300

سلسلة الأحاديث الصحيحه ، حديث نمبر: 533

تفسيرا بن كثير، جلد: 5 ، صفحه: 8

الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ، جلد: 16 ، صفحه: 336

انو کھی عبادات ﷺ ﷺ اللہ تعالی کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔

ہے پر بیج نہ کرو ۔ سب اللہ تعالی کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔
مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ، نہ اس سے خیانت کرے اور نہ اس سے جھوٹ

بولے اور نہ ہی اس کو ذکیل کرے پھر سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین بار
ارشادفر مایا تقوی یہاں ہے ۔ کسی آ دمی کے برا ہونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہوہ

ارشادفر مایا تقوی یہاں ہے۔ کسی آ دمی کے برا ہونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہوہ
مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہرمسلمان کی عزت ، مال اور اس کاخون دوسرے
مسلمان برحرام ہے۔ (۱۲)
مسلمان برحرام ہے۔ (۱۲)

جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہوجائے تو اس کو (برے لفظوں میں یا دکرنا)

حچوڑ دو\_(۱۳)

(١٢)..... صحيح مسلم، جلد: 4، صفحہ: 1986

جامع ترندی، جلد: 4، صفحہ: 235

منداحر،جلد:2،صفحہ:277

اتتحاف السادة المتقين ،جلد: 6 ،صفحہ: 219

ارواءالغليل ،جلد:8،صفحہ:99

الاذ كارالنووبية بصفحه: 311

(١٣) ..... نن ابي دا ؤد، جلد: 4، صفحه: 275

صحيح الجامع للإلباني ، جلد: 1 ، صفحه: 279

=

انوكهي عبادات ١٢٨ ١١٨ ١١٨ ١١٨ اسلام ببلي كيشنز لاهور 124

حضرت ابو برزه الملمي والنفؤ سے مروى ہے كهرسول التعلیق نے فرمایا: اے لوگوجوز بانی کلامی ایمان لائے ہواور ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا! تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرواور نہان کی عزت کے دریے رہا

کرو کیونکہ جوان کی عزت کے پیچھے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے پیچھے پڑ جائے گا اور اللہ تعالیٰ جس کی عزت کے دریے ہوجائے تواسے گھر بیٹھے بھی ذکیل

کردےگا۔ (۱۴)

سلسلة الاحاديث الصحيحه للالباني، صريث تمبر: 285 اتحاف السادة المتقين ،جلد: 10 ،صفحه: 374 المغنى عن حمل الاسفار ، جلد : 4 ،صفحه : 477

تاريخ اصفهان ،جلد: 2 ،صفحه: 346

(۱۴).....سنن الى دا ؤد، جلد: 4، صفحه: 270

مجمع الزوائد، جلد: 8، صفحہ: 176

دلائل النبوة للبهتي ،جلد:6،صفحة:256

الكامل لا بن عدى، جلد: 5 ،صفحه: 1829 منداحمه، جلد: 4، صفحه: 421,424 ا من الجامع للا لباني، جلد: 6، صفحه: 308، مديث نمبر: 3549 المعجم الكبير، جلد: 11 مصفحه: 186 الترغيب والتربهيب، جلد: 3، صفحه: 239 شرح السنة ، جلد: 13 ، صفحه: 104

انو کھی عبادات ﷺ کھی کھی اسلام ببلی کیشن لاھور 125 میں کہ چھ دیہاتی ، نی مگرم حضرت اسامہ بن شریک رہائی ہیں کہ چھ دیہاتی ، نی مگرم حیات کی خدمت میں حاضر ہو کرسوال کرنے گئے کہ یارسول اللوطی ہے! کیا اس علی خدمت میں ماضر ہو کرسوال کرنے گئے کہ یارسول اللوطی ! کیا اس بارے میں ہمیں گناہ ہے؟ تو رسول اللوطی لیکھی نے فرمایا:

''اے اللہ کے بندو! اللہ تعالیٰ نے گناہ بس اس بات میں رکھا ہے کہ
کوئی آدمی اینے (مسلمان) بھائی کی عزت میں کمی کرے، (بعنی اسے گالی
دے یااس کے عیب کولوگوں میں بیان کرے) سوجس نے ایسا کیا وہ گنا ہگار ہوا
اور ہلاک ہوگیا۔(10)

حضرت سعید بن زیر زلان نوی کریم الله سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مثلاثیر نے فرمایا:

سب سے بڑا سود (زیادتی) اینے مسلمان بھائی کی عزت میں ناحق زبان درازی کرناہے۔(۱۲)

(١٥)....منداحمه، جلد: 4، صفحه: 278

سنن ابن ماجه، جلد: 2 مصفحه: 1137

سنن الي دا ؤر، جلد: 2 ،صفحه: 211

كنزالعمال، حديث نمبر:12545

(١٢).....ابودا ؤو، جلد: 4، صفحه: 296

منداحر، جلد: 1،صفحہ: 190

صحيح الجامع للالباني ، جلد: 2 مصفحہ 442

انو کھی عبادات ﷺ ﷺ کھی سیمار اسلام ببلی کیشن لاھور 126 ما وریگر نے حضرت ابو ہریرہ داللی سے حضرت ما عزدہ لائے کا قصہ روایت کیا ہے کہ:

(رجم کر کے واپس آتے ہوئے) پچھ دیر کے بعد نبی کریم اللہ نے اس آدی آدمیوں کی گفتگوستی کہ ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا تھا ،کیا تو نے اس آدی (ماعز) کونہیں ویکھا جس کا اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھالیکن اس نے خوداپنی جان کو پھنسالیاحتیٰ کہ اسے کتے کی طرح پھر مارے گئے۔ نبی کریم اللہ نے یہ گفتگوستی تو پھنسالیاحتیٰ کہ اسے کتے کی طرح پھر مارے گئے۔ نبی کریم اللہ نے یہ گفتگوستی تو مایا کہا گزرایک مردہ گدھے کے پاس سے ہوا، آپ اللہ نے فرمایا 'دفلاں ،فلاں کہاں ہیں' آؤاس مردہ گدھے کو کھاؤ، انہوں نے عرض کیا ،یا رسول اللہ تھا تھے! اللہ تعالیٰ آپ سے درگز رفر مائے کیا اسے کھایا جاتا ہے؟ (یعنی مسلمانوں کو تو طلل چیز کھانے کا تھم ہے اور مردار تو حرام ہوتا ہے)

انو کھی عبادات ۔۔۔ ﷺ ﷺ انو کھی عبادات ۔۔۔ ﷺ ﷺ انو کھی عبادات ۔۔۔ ﷺ ﷺ انو کھی عبادات ۔۔۔ ﷺ کے عیب بیان کررہے تھے وہ کام تو اس مردار کو کھانے ہے تھی زیادہ برا ہے۔ (اور جہاں تک ماعز کا تعلق ہے تو) اس فرات کی تم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ تو اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے کھارہا ہے۔ (۱۷)

حضرت جندب دلائی سے مروی ہے کہ رسول النہ اللہ تعالی جو کی کے عیب ظاہر جو کئی کے عیب نکالے گا اللہ تعالی قیامت کے روز اس کے عیب ظاہر کردے گا اور جولوگوں پر بختی کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس پر بختی کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس پر بختی کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس پر بختی کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس پر بختی کر اور نصیحت فرما ہے تو نبی کریم آلیا ہے نے فرما یا ، آدمی کی سب سے پہلے گلنے اور بد بودار ہوجانے والی چیز اس کا پیٹ ہے لہذا جس سے ہو سے وہ صرف پاک روزی ہی کھائے ۔ اور جوطافت رکھتا ہو ( پھھ ایسا کرنے کی ) سے وہ صرف پاک روزی ہی کھائے ۔ اور جوطافت رکھتا ہو ( پھھ ایسا کرنے کی ) کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک چلوخون بھی جائل نہ ہوتو وہ ایسا ضرور

کرے۔(۱۸) (۱۷).....تفسیرابن کثیر،جلد:4،صفحہ:216

سنن الي دا ؤد، جلد: 4، صفحہ: 148

السنن الكبرى للبيهةي ،جلد: 8 م فحر: 227

(١٨)....عليج البخاري، كمّاب الأحكام، حديث نمبر:7152

منداحم، جلد: 5، صفحہ: 45

المعجم الكبير، جلد: 2 بصفحه: 179

مجمع الزوائد، جلد: 8 ، صفحہ: 95

حلية الاولياء، جلد: 4، صفحه: 301

انوكهي عبادات ١٢٨ ١٤٨ ١٤٨ بهار اسلام ببلي كيشنز لاهور ١٢٨

حضرت اساء بنت یز بدرضی الله عنها ہے مروی ہے کہ رسول الله علیہ نے

نرمايا:

جس نے اپنے بھائی کے گوشت کوغیبت سے بچایا (بعنی نہ تو خوداس کی غیب کی اور نہ کسی کو کرنے دی) تو اللہ تعالی پرخق ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کردے۔(19)

<u>غیبت برابهارنے والے اساب:</u>

جب کوئی عاقل مسلمان شخص ان اسباب کوسو ہے جن کی وجہ سے کوئی غیبتی غیبت کرتا ہے، یا کوئی چغل خور چغلی کرتا ہے تو درج ذیل اسباب سامنے آتے ہیں

<u>پهلاسب :</u>

''کسی آ دمی کیلئے سینے میں غیظ وغضب کا پایا جانا' 'لہذ ااس کا اظہار کرنے کی نیبت کرتا ہے یا اس پر بہتان باندھتا ہے یا پھراس کی چغلی کھا تا ہے۔ کھا تا ہے۔

<u> دوسراسیب:</u>

'' دوسرول کے لئے کینہ اور بغض رکھنا''لہذ اغیبتی پیخض اینے کینے کے

(١٩)....منداحمه، جلد: 5، صفحه: 461

مجمع الزوائد، جلد: 8 ،صفحہ: 95

انو کھی عبادات ۔۔۔۔ ہیں ہیں اسلام ببلی کیشن لاھور 129 مرض سے تندرست ہونے اور اپنے سینے کو ٹھنڈ اکر نے کیلئے اس آ دمی کی غیبت کرتا ہے جس سے بغض و کیندر کھتا ہو۔ اور بیکا مل الایمان مومنوں کی صفات نہیں ہیں ۔ ہم اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔

# <u>تيبراسب:</u>

''اپنینس کی برائی اور دوسرے کی پستی کا اظہار کرنا'' مثلا وہ کہتا ہے'
کہ فلاں جاہل ہے،اس کی سوچ کمزور اور بیار ہے، وہ کمزور عقل والا ہے، (وہ
یہ سب کہتا ہے تا کہ ) آ ہت آ ہت ہوگوں کی نظروں کواپنی نفس کی نضیلت اور اپنے
شرف و بزرگی کی طرف پھیردے، کہ وہ ان نقائص سے منزہ ہے جن کا ذکر وہ
دوسرے کی غیبت کے ذریعے کر رہا ہے۔ اور بید معاذ اللہ نفس کا تکبر ہے اور ان
ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے جن کو نبی اکرم اللہ فیے نیان فرمایا ہے۔

# <u> چوتھا سبب:</u>

'' دوست واحباب اور اہل مجلس کے ساتھ باتوں میں موافقت کرنا''
(لینی جس طرح عام مجالس میں لوگ بیٹھ کرا یک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں
ایک دوسرے کے باتنیں کرتے ہیں ، توغیبتی بھی جب اس مجلس میں بیٹھتا ہے تو
انہی جیسی گفتگو کرتا ہے ) تا کہ ان کی خوشنو دی حاصل ہو جائے اگر چہاس کے
بدلے اللہ تعالی کا غضب ہور ہا ہو۔ اور یہ کمزورا یمان اور اللہ تعالی کی ٹکہانی کی
طرف عدم توجہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔

# انوكهى عبادات هههههه العار اسلام ببلى كيشنز لاهور 130 ما نحوال سيب:

'' گنامگاروں پر تعجب کا اظہار کرنا'' مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے بڑھ کر عجیب آدمی نہیں دیکھا ،اچھا بھلاعقل مند آدمی ہے اور پھر بھی دیکھو کیسے گناہ کرتا ہے ، یاوہ کتنا بڑا آدمی یا کتنا عالم شخص ہے ، (اور پھر بھی گناہ کرتا ہے )وغیرہ۔

# <u>چھٹا سبب:</u>

# <u>ساتواں سیب:</u>

''کسی منگر پر اللہ کے غضب کا اظہار کرنا'' مثلاً کوئی شخص کہتا ہے کہ فلال کو اللہ سے ذراحیانہیں آتی کہ وہ یوں یوں کرتا ہے۔ یعنی وہ آدمی کسی شخص پر اللہ کے غضب اور ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے مگر اس دوران اپنے مسلمان بھائی کی عزت کوغیبت کے ذریعے داغدار کردیتا ہے۔

# <u>آ تھواں سیب:</u>

'' حسد کرنا'' لوگ کسی آ دمی کی تعریف کریں اور اس سے حبت کریں تو عیبت کریں تو عیبت کویں تو عیبتی اس کی عزت وشان کو کم عیبتی اس کی عزت وشان کو کم عیبتی اس کی عزت وشان کو کم کرنے کے بہانے ڈھونڈ تا ہے لہذا اسے غیبت اور اس آ دمی کی عزت کے دریے ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پس وہ لوگوں کے سامنے اس کی غیبت کرتا ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پس وہ لوگوں کے سامنے اس کی غیبت کرتا

انو کھی عبادات ﷺ کھی کہ اور اس کے تعریف کی سنز لاهور 131 میں ہے۔ تاکہ لوگ اس کی تعریف کرنا اور اس سے محبت کرنا ترک کردیں۔ ایبا آدمی لوگوں میں سب سے بردھ کر برااور خبیث نفس کا مالک ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں۔

# نوا<u>ں سیب:</u>

'' دوسروں کیلئے رحمت ، بھائی چارے اور محبت کا اظہار کرنے کیلئے ان کی غیر موجود گی میں ان کے متعلق تفتگو کرنا'' مثلاً کہنا کہ فلاں مسکین کے حالات نے مجھے ممکین کردیا ہے۔ابیا کرنے میں گناہ نہیں ہے۔

# <u>دسوال سبب:</u>

دوتفع بمضما کھیل کوداور دوسروں کو ہنسانے کیلئے ' خبیث النفس غیبتی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو دوسروں کی غیبت کرتا ہے تا کہ لوگوں کو ہنسا سکے ۔ پس لوگ اس کی باتوں پر ہنتے ہیں تو وہ جموٹ اور غیبت میں زیادتی کرنے لگتا ہے ۔ ایسے آدمی پروہ حدیث پاک منطبق ہوتی ہے جس میں رسول اکر مہلکتے نے فرما یا ہے کہ اس آدمی کیلئے ہلاکت ہے جولوگوں کو ہنسانے کیلئے جموٹ بولٹا ہے ، اس کیلئے ہلاکت ہے جولوگوں کو ہنسانے کیلئے جموٹ بولٹا ہے ، اس کیلئے ہلاکت ہے۔ (۲۰)

# <u> گيارهوال سبب:</u>

سمی دوسرے کی طرف سمی برے فعل کی نسبت کرنا تا کہ اپنا (اس فعل

(٢٠) ..... جامع ترندي، جلد: 4، صفحہ: 557

# /https://ataunnabi.blogspot.com/ انوكهی عبادات..... هههههه عبادات..... هه هار اسلام ببلی كیشنز لاهور 132

سے ) بری ہونا ظاہر کر سکے اور دوسروں پر ملامت اور قضور ڈالنے کیلئے تا کہ وہ لوگوں پر ظاہر کر سکے کہ وہ فود عیبوں سے پاک صاف ہے۔ اور عیبوں سے پاک صاف ہے۔ بارھوال سیب

کسی آ دمی کا بیہ جان لینا کہ فلاں شخص اس کے خلاف گواہی وینے کا ارادہ رکھتا ہے، یا کسی بڑے آ دمی کے سامنے، دوستوں یا بادشاہ کے سامنے اس کی سنتیص کرنا چاہتا ہے تو وہ اِس آ دمی سے پہلے ان کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کی غیبت کرتا ہے تا کہ وہ بادشاہ یا دوستوں وغیرہ کی نظروں سے گرجائے اور اس کا سچا بین ان کی نظروں میں مشکوک ہوجائے۔(۲۱)

مغیبت سے متعلق اولیاء وصوفیا کے ارشا دات:

صحابی رسول حضرت کعب احبار رخالتی جو که کتب سابقه کے عالم بھی تھے فرماتے ہیں کہ میں نے انبیائے کرام پر نازل ہونے والی کتب ساویہ میں پڑھا ہے کہ'' جو شخص غیبت کرتار ہا اور تو بہ کر کے مرگیا وہ سب کے بعد جنت میں داخل ہوگا اور جو شخص غیبت کرتار ہا اور بغیر تو بہ کئے مرگیا وہ سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا۔

حضرت حاثم زاہد عین اللہ عین جس مجلس میں تنین چیزیں ہوں وہاں سے رحمتِ الٰہی اٹھالی جاتی ہے۔

(٢١).....تظهيرالعبية من دنس الغبية ، لا بن جركي بيثمي مصفحه:56

انو کھی عبادات ۔۔۔ ﷺ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ

س\_اگر بخیے کسی کی تعریف کرنے کی تو فیق نہیں تو اس کی ندمت بھی نہ کر \_(بعنی اس کی غیبت نہ کر)

حضرت وہب مکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں .....دنیا و مافیہا کی تخلیق سے لے کر اس کے فنا ہو جانے تک متاع جہاں کو اللہ کی راہ میں قربان دینے سے زیادہ بہتریہ کہ میں کی غیبت نہ کروں۔

حضرت مجاہد عبی کہ اولا د آ دم کے پاس فرشتے بیٹے ہیں ،
جب وہ اپنے (مسلمان) بھائی کا چھے لفظوں میں ذکر کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں''اس
کیلئے بھی اور تیرے لئے بھی ایسی ہی نیک خواہشات ہیں' اور جب وہ اپنے بھائی
ذکر ہرے کلمات (غیبت وغیرہ) سے کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں'' اے ابن آ دم!
تو نے اپنے بھائی کے پر دوں کو بے نقاب کر دیا ہے، اپنے آپ پر نظر کر (اور اپنے
عیب د کھیکر) اللہ کاشکرا داکر جس نے تیرے عیب چھیار کھے ہیں۔ (۲۲)

انوكهي عبادات ١٦٥ ١١٥٠ ١١٥٠ الوكهي عبادات ١١٥٠ المور ١٦٥

يانچ چزين؟:

امام سمر قندی علیہ الرحمہ اپنے والدگرامی سے روایت کرتے ہیں کہ کسی نبی کوخواب میں بیچکم ملا کہ جب آپ صبح لکلیں تو جس چیز کے ساتھ سب سے پہلے آمنا سامنا ہوا سے کھالینا۔

> دوسرے نمبر پرجو چیز دیکھواسے چھپالینا۔ تیسرے نمبر پرجسے دیکھواسی کی فریا دکوقبول کرنا۔ چوتھی چیز کو مایوس نہ کرنا۔

> > اور یا نچویں سے کنارہ کش ہوجانا۔

جب صحیح ہوئی اور سب سے پہلے جس چیز سے سامنا ہوا وہ ایک کالے رنگ کا بہت بڑا پہاڑتھا، وہ نبی چیران وسٹسٹدر کھڑے سوچتے رہے کہ میرے اللہ نے تو مجھے اسے کھانے کا حکم دیا تھا کیا میں اسے کھاسکوں گا؟ پھرخود کو مخاطب فرما کر کہنے لگے میرا خدا مجھے کی الی چیز کا حکم نہیں دے سکتا جو میری طاقت سے باہر ہو، یہ سوچا اور اس پہاڑ کو کھانے کے ارادے سے اس کی جانب تشریف لے گئے، جب قریب ہوئے تو وہ پہاڑ چھوٹا ہوگیا، آپ اس کے قریب آئے اور اسے اٹھا کر جب قریب ہوئے تو وہ پہاڑ چھوٹا ہوگیا، آپ اس کے قریب آئے اور اللہ اپنا لقمہ بنالیا وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور لذید تھا، آپ نے اسے کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کر کے آگے جل پڑے ۔ آگے گئے تو دیکھا ایک سونے کا برتن پڑا تعالیٰ کا شکر اوا کر کے آگے جل پڑے ۔ آگے گئے تو دیکھا ایک سونے کا برتن پڑا سے ، سوچا کہ دوسری چیز کو چھپانے کا حکم تھالبذا آگے بڑھے اور ایک گڑھا کھود کر

# 

ا ہے دفنا دیا ، چند قدم آگے جلے پھر مڑ کر دیکھا تو وہ برتن پھر باہر پڑا تھا ، واپس ہ کر پھر دیا دیا، پچھ دور جا کر دیکھا تو پھر ہاہر پڑا تھا، آپ نے پھر دیایا، وہ پھرنگل آیا، بار بار بونمی ہوتار ہاتو کہنے لگے میں نے تھم الہی کی تعمیل کردی ہے آ گے اللہ مالک۔ پھرا کے چل نکلے، دیکھا تو ایک باز پرندے کا تعاقب کررہا ہے اور اسے ا بی گرفت میں لینے کی سرتو ر کوشمیں کررہا ہے، پرندے نے پکارااے اللہ کے نبی میری مدد سیجئے ، انہوں نے اس کی فریا درس کرتے ہوئے اسے پکڑ کر آسٹین میں چھیالیا، دوسری طرف بازنے آکرعرض کی یا نبی الله مطفی کی میں بھو کا ہوں اور کل ے اسے شکار کرنے کیلئے اس کے تعاقب میں تھا تا کہ اسے پکڑ کر اپنا پیٹ بھر سکوں لہذا آپ مجھے میرے رزق سے مایوں نہ کریں۔ آپ نے سوچا کہ مجھے تبیری چیز کی فریا درسی اور چوتھی کو مایوس نہانانے کا تھم ملاتھا ،اب میں اس باز کو ما یوس نہ لٹانے کا کون سا طریقہ اختیار کروں؟ کچھ دمریکی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے چیری لی اور اپنی ران کا ایک ٹکرا کا ٹ کریاز کی جانب بھینک دیا اور وہ اسے لے اڑا، پھرآپ نے برندے کو بھی آزاد کردیا۔ یا نجویں چیز بد بودار مردار تفاجسے دیکھ کروہ فورآ کنارہ کش ہوگئے۔

شام كے سائے فرصلے تو انہوں نے عرض كى يا الدَ العالمين! جوتونے مجھے تھم ديا ميں نے وبيا ہى كرديا ، اب مجھے ان كى حقیقت حال سے بھى آگاہ كرديا ، اب مجھے ان كى حقیقت حال سے بھى آگاہ كرديا ، اب مجھے ان كى حقیقت حال سے بھى آگاہ كہ دے۔ رات كوخواب ميں بتلايا گيا كہ .....

# /https://ataunnabi.blogspot.com/ انوكهي عبادات هههههه السلام ببلي كيشنز لاهور 136

دوسری چیزاعمال صالحہ تھے جنہیں جتنا بھی چھپایا جائے وہ اتنے ہی ظاہر ہوتے ہیں۔

تیسری چیز جو پرندے کی میںشکل میں تھی وہ امانت ہے جس میں خیانت نہ کی جائے۔

چوتھی چیز جو باز کی شکل میں تھی وہ سائل ہے جب وہ سوال کرے تو خودمختاج ہی کیوں نہ ہوا سکے سوال کو پورا کرو۔

یا نچویں چیز بد بور دارم دارکی صورت میں '' نیبت' کھی۔ نیبت کرنے والوں سے اس طرح بھا گوجس طرح مردار کی بد بوسے بھا گئے ہو۔ (۲۳)

سطور بالا میں نیبت سے متعلقہ آیات واحادیث اورا قوال صونیاء واولیاء
اس بات پرشا ہد ہیں کہ نیبت کرنا کسی طور بھی شگفتہ وشستہ امر نہیں ،اس کے ذریعے جو فسادات کھڑے ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھے نہیں ،کوئی بھی ذی شعور آدمی اس برے نعل کو درست نہیں سمجھتا بلکہ اس فتیج فعل سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اس برے نعل کو درست نہیں سمجھتا بلکہ اس فتیج فعل سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں بھی جس حد تک ممکن ہواس سے دورر ہنا چاہئے اور اپنا دامن اس سے آلودہ نہیں کرنا جائے۔

(۲۳)..... تنبيه الغافلين اردو، جلد: ۱،صفحه: • ۲۵

انوكهي عبادات ١٦٦ ١١٥٠ ١١٥٠ انوكهي عبادات ١٦٦ انوكهي عبادات

# غیبت کرنا ثواب بھی ہے؟:

غیبت کے گناہ وحرام ہونے کے بارے گفتگوآپ نے ملاحظہ کی ، مگریاد
رہے کہ ایباضیح اور شرعی مقصد جس تک غیبت کے بغیر رسائی ممکن نہ ہواس کے
حصول کیلئے غیبت کرنا جائز ہے۔ان صور توں کی تفصیل سے قبل دلیل کے طور پر
چندا جادیث پیش خدمت ہیں .....

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص سے رسول اللہ علیہ کے خصرت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو آپ علیہ نے فر مایا ''سول اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو آپ علیہ نے فر مایا ''(اس کواجازت دے دووہ اپنے قبیلے کا براانسان ہے''۔ (۲۴)

اس حدیث پاک میں آپ ملے گئے اس نوجوان کے بارے فرمایا کہ'' وہ اپنے قبیلے کا براانسان ہے' بیاس کی پشت پیچے بات کی گئی جس کواصطلاح میں '' غیبت'' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔اس کی توجیہ ان شاء اللہ آئندہ سطور میں پیش کی ''نگ

> (۲۳)..... صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۵۵۷ م صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۳۹۹۳ جامع تزندی، حدیث نمبر: ۱۹۱۹ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر: ۳۵۹

منداحمه، حدیث تمبر: ۲۲۹۷۷

انونكي عبادات ١٦٥ ١٥٥ ١٥٥ مادات ١٦٥٠ انونكي عبادات المور ١٦٥

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ علیا اللہ عنہا ہے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ علیا اللہ علی

کیا گیا۔ کیا گیا۔

اس روایت میں ہندنے ابوسفیان کے پیچھےان کی غیرمناسب عادت کو

(۲۵)....رياض الصالحين ، حديث نمبر:۱۵۳۲

(۲۲) ..... صحیح بخاری، مدیث نمبر: ۲۹۵۵

صحیح مسلم ، حدیث نمبر : ۳۲۳۳

سنن النسائي، حديث نمبر: ٥٣,٢٥

سنن ابی دا ؤ د، حدیث نمبر: ۲۵ ۳۰

سنن ابن ماجه، حدیث نمبر:۲۲۸

Pain

1.244

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

انوكهى عبادات ههههههههه المار السلام ببلى كيشنز لاهور 139 رسول التوليك كسامنے بيان فرمايا۔

ان احادیث کے علاوہ ایک حدیث گذشتہ اوراق میں جھوٹ کی بحث کے دوران نقل ہو چکی ہے۔ جس میں آقائے نامدار علیہ نے حضرت معاویہ اور حضرت ایوجیم رضی اللہ عنہما کے بارے فرمایا ہے کہ معاویہ تو غریب اور محتاج آدمی ہے جبکہ ابوجیم تو کندھے سے لائھی نہیں اتارتا۔

ان احادیث میں رسول اللہ طلط کی اور صحابیہ نے بھی اور صحابیہ نے بھی پیٹے پیچے بری عادت کا ذکر کیا جو کہ اصطلاحا غیبت کی تعریف میں آتا ہے۔ ٹانی الذکر حدیث میں رسول اللہ اللہ نے جن لوگوں کی برائی بیان کی ہے ان کے بارے امام بخاری پرائی بیان کی ہے ان کے بارے امام بخاری پرائی پرائی بیان کی ہے ان کے بارے منافق متے معلوم ہوا کہ منافق کی غیبت کرنا حرام یا گناہ نہیں بلکہ جائز ہے۔ منافق متے معلوم ہوا کہ منافق کی غیبت کرنا حرام یا گناہ نہیں بلکہ جائز ہے۔ مزید تفصیل کیلئے آئے امام کی بن شرف نو وی شافعی علیہ الرحمٰہ کی بحث ملاحظ فرمائیں وہ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں .....

جان لو کہ تھے مقصد شرعی جس تک غیبت کے بغیر پہنچناممکن نہ ہواس کے حصول کیلئے غیبت کرنا جائز ہے۔اس کی تقریباً جھ صورتیں ہیں۔

(۱) پہلی صورت: مظلوم کیلئے جائز ہے کہ وہ قاضی ، با دشاہ ، ار باب اختیار یا منصفین کے روبروظالم کے ظلم کو بیان کرے تاکہ وہ اس کو نجات دلا سکیں۔

یا منصفین کے روبروظالم کے ظلم کو بیان کرے تاکہ وہ اس کو نجات دلا سکیں۔

(۲) دوسری صورت: برائی کو بدلنے اور گنا ہگا رکو نیکی برلگانے کیلئے

انو کھی عبادات ﷺ کی ایس آدی کے پاس لگانا جس کے بارے امید ہوکہ وہ اسے گناہ اس کی شکایت کی ایسے آدی کے پاس لگانا جس کے بارے امید ہوکہ وہ اسے گناہ سے روک لے گا۔ اگر غیبت کا مقصد برائی کورو کنا ہوتو جائز ورنہ جرام ہے۔

(۳) تیسری صورت: فتو کی حاصل کرنے کیلئے بھی کسی کی غیبت جائز ہو کی حاصل کرنے کیلئے بھی کسی کی غیبت جائز ہو گا کے منام کے کہ مغتی سے یوں کہا جائے کہ میرے باپ، یا بھائی یا خاوند نے بھی پریظ کم کیا ہے آیا اس طرح کرنا اس کیلئے جائز تھایا نہیں ؟ اور اس بارے میں میرے لئے کیا ہے آیا اس طرح کرنا اس کیلئے جائز تھایا نہیں ؟ اور اس بارے میں میرے لئے کیا کہ مخرت ہند کوئی شخص یوں کرے تو کیا تھم ہے' تا ہم تعین بھی جائز ہے جیسا کہ حضرت ہند والی حدیث سے اس کا جوت مائا ہے جس میں انہوں نے ابوسفیان کا نام لے کر رسول اللہ مطابق اسے مسئلہ یو چھا ہے۔

(۳) چوتھی صورت: مسلمانوں کوشرے محفوظ رکھنے اور ان کی خیرخواہی کے پیٹھ بیچھے برائی بیان کرنا جائز ہے۔اس کی چندصور تیں ہیں:

ا ..... حدیث بیان کرنے والے مجروح (حجوث یا دوسرے کئی قتم کے عیبوں میں مبتلا) راویوں پر اور گواہوں پر جرح کرنا اجماع مسلمین سے جائز ہے بلکہ ضرورت کے وقت فرض ہے۔

۲ .....کی آ دمی سے رشتہ با ندھنا ہو، یا کاروبار میں شرکت کرنی ہو، یا امانت رکھنی ہو یا اور اس کے بارے امانت رکھنی ہو یا کوئی معاملہ طے کرنا ہو یا اس کا پڑوی بننا ہواوراس کے بارے کہ وہ اس کے بارے کے چھا جائے کہ بھی وہ کیسا آ دمی ہے تو دوسرے پرلازم ہے کہ وہ اس

انو کھی عبادات کونہ چھپائے خرخواہی کے طور پراس کے عیب بھی بیان کردے۔

سسہ جب کی طالب علم کو بدعتی یا فاس سے علم حاصل کرتے ہوئے دیکھے اور طالب علم کے بیان کردئے ہوئے دیکھے اور طالب علم کے نقصان کا خطرہ ہوتو بدعتی یا فاسق معلم کا حال طالب علم کے سامنے پیش کر دینا جائز ہے۔ یہ اس وقت ہے جب خیرخواہی کی نیت ہو، کیونکہ اس میں مفالطہ پیدا ہوجا تا ہے اور متکلم حسد کی بنا پر گفتگو کرتا ہے اور شیطان اصل حقیقت کو مشتبہ کر دیتا ہے اور بندے کو یہی خیال گزرتا ہے کہ میں خیرخواہی کرر ہا ہول لہذا بندے کو عمل مندی ہے ام لینا چا ہے۔

ہے....کی شخص کوا قتد ار حاصل ہور ہا ہواور وہ اس لائق نہ ہو، بلکہ فسق و فجور اور غفلت کی بنیاد پراپنے فرائض کو کما حقہ ادا نہ کرسکتا ہوتو الی صورت میں حاکم اعلیٰ سے اس کی شکایت کرنا جائز ہے تا کہ وہ اسے معزول کر کے کسی قابل اور لائق شخص کو یہ منصب عطا کردے۔

(۲) پانچویں صورت: جوشخص کھلم کھلافستی و فجوراور بدعات کا مرتکب ہومثلاً کھلے عام شراب پنیا ہو،لوگوں پرظلم کرتا ہو، نیکس وصول کرتا ہو،ظلماً لوگوں کا مال جمع کرتا ہو ایا دیگر امور باطلہ کا مرتکب ہوتا ہوتو اس کے اعلانیہ طور پر کئے جانے والے فسق و فجور کا تذکر کرنا جائز ہے۔ ہاں وہ امور جووہ حجیب کر کرتا ہے ان کو بیان کرنا درست نہیں۔

(۲) چھٹی صورت ..... تعارف اور پہچان کیلئے کسی کا کوئی عیب بیان کرنا

انو کھی عبادات ﷺ ﷺ اعرج (کنگرا) اصم (بہرا) اعمیٰ (اندھا) یا احول جائز ہے، مثلاً ''اعمش (چندہا) اعرج (کنگرا) اصم (بہرا) اعمیٰ (اندھا) یا احول (بھینگا) وغیرہ القابات جن ہے اس آ دمی کی تخصیص ہوجاتی ہو کہ فلال شخص ہے ''۔ تنقیص کیلئے ان القابات کا استعال حرام ہے اگر ان کے بغیر تعارف ہوسکتا ہوتو چا ہے کہ ان کورک کردیا جائے۔

یہ چھصور تیں ہیں جس میں پیٹھ پیچھے غیبت کرنا جائز بلکہ چندصورتوں میں فرض وواجب ہے۔ان میں سے اکثر پر علماء کا اجماع ہے اور ان کے دلائل احادیث صحیحہ میں مشہور ہیں۔(احادیث اوپرذکر کی گئی ہیں)(۲۷)

ان صورتوں کے علاوہ بھی چندایک الیی صورتیں ہیں جن میں غیبت کرنا جائز بلکہ ثواب ہے، تاہم ان صورتوں کے علاوہ کی غیبت کرنا جائز نہیں بلکہ حرام وگناہ ہے۔ غیبت کی حرمت وحلت کے بارے مثبت ومنفی پہلوآ پ احباب کے سامنے ذکر کر دیئے گئے ہیں، اگر یہی حق وصواب ہیں تو اللہ کی عطا اور مصطفیٰ کے سامنے ذکر کر دیئے گئے ہیں، اگر یہی حق وصواب ہیں تو اللہ کی عطا اور مصطفیٰ کے سامنے ذکر کر دیئے گئے ہیں، اگر یہی حق وصواب ہیں تو اللہ کی عطا اور مصطفیٰ کے سامنے ذکر کر دیئے گئے ہیں، اگر یہی حق وصواب ہیں تو اللہ کی عطا اور مصطفیٰ کے سامنے ذکر کر دیئے گئے ہیں، اگر یہی حق وصواب ہیں تو اللہ کی عطا اور مصطفیٰ کے سامنے دکر کر دیئے گئے ہیں، اگر یہی حق وصواب ہیں تو اللہ کی عطا ہے۔

\*\*\*

(٢٧).....رياض الصالحين ،صفحه: • ٣٥ مكتبه رحما ميه لا هور

باب ثامن ١٩٠٠٠٠٠

# شعروشاعرى اوراسلام

اس بات میں شک نہیں کہ شاعری ایک ایبانن ہے جس کے ذریعے طویل مفاہیم کومخضر پیرائے میں بیان کر دیا جاتا ہے، اور اس بات میں بھی شبہ کی گنجائش نہیں کہ عام وعظ ونصیحت کسی کوا تنا متاثر نہیں کرتے جتنااشعار کسی معقول آ دمی کے دل میں گھر کرتے ہیں ۔ بالعموم شعرو پخن کے بارے کہا جا تا ہے کہ بیہ ا باذوق لوگوں کا مشغلہ ہے مگر حقیقت سیر ہے کہ اشعار میں الیمی قوت وطاقت پائی جاتی ہے جس کے ذریعے بے ذوق و ہد ذوق صحفی اس کی جانب کھنچا چلا آتا ہے۔ دوران تالیف ا جا تک ہی ذہن اس موضوع کی جانب ملتفت ہوا کہ شعرو شاعری کے متعلق دین اسلام کا نقطہ نظر دیکھنا جا ہے ،اور جب اس بارے ہم نے کتب احادیث وتفییر میں نظر کی تو خوشگوار حیرت کی حیماؤں نے جھلتے ذہن کو مصندک بخشی که جمارا ند بهب اس مشغلے ہے منع نہیں کرتا جبکہ کفروشرک اور کذب و معصیت پرمبنی اشعار ہے اجتناب برتا جائے۔

یہاں بیر ہات بھی لائق النفات ہے کہ کوئی بھی ایباشغل جو یا دخدا وندی سے غافل کر دے ،حرام وممنوع ہے جا ہے وہ شعروشاعری ہی کیوں نہ ہو۔

# انوكهي عبادات ١٩٤٠ ١١٨٥ الوكه عبادات ١٩٩٠ الهور ١٩٩

# <u>شعرکی تعریف:</u>

علامه سيرشريف جرجاني حنى عليه الرحمة شعركى تعريف مين فرمات بين: "الشعر في اللغة العلم و في الاصطلاح كلام مقفى موزون على سبيل القصد "(1)

انا اعطينك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر

# <u>بەبشركاكلام نېيں:</u>

مثال دینے ہوئے سورۃ الکوثر کا ذکر ہوا تو لگے ہاتھوں بیہ حکایت بھی (۱)....التعریفات،صفحہ:۹۱-۹۲،مکتبہ رحمانیہ لاہور

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

> انا اعطينك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر

ماهذا كلام البشر

لین جب سوچ وفکر کی عمیق گہرائیاں بھی اسے معرفتِ قرآن سے آگاہ نہ کریا تھی جب سوچ وفکر کی عمیق گہرائیاں بھی اسے معرفتِ قرآن سے آگاہ نہ کریا تعین تواس نے کہا'' ماھنا کلام البشد" (بیرسی بشرکا کلام ہی نہیں) اور اپنی راہ لی۔

بات کرتے کرتے شاید ہم پچھ دور ہی نکل گئے ، بات ہور ہی تھی کہ جس

انو کھی عبادات ﷺ کھی کے اسلام دبلی کے شنن لاھور 146 کلام کونیت وارادے سے قافیہ اوروزن میں نہ لایا جائے اس کوشعر نہیں کہتے ،لہذا قرآن پاک یا احادیث کی وہ عبارات جن میں الفاظ ہم وزن وہم قافیہ پائے جاتے ہیں ،ان کواشعار کہنا سخت غلطی و بے ادبی ہے۔

# <u>رد بف اور قافیه:</u>

شعرکے آخری حروف جووزن میں ایک دوسرے کے مطابق ہوں ان کو قافیہ اور آخری سے پہلے حروف جووزن میں ایک دوسرے کے مطابق ہوں ان کو ردیف کہتے ہیں۔مثلاً .....

تیرے دشمنوں کورلا تارہوں گا

بیروعدہ ہے آ قانبھا تار ہوں گا محبت ہے کیا چیز لاعلم ہوں میں

. مگرایناسب پیھلٹا تارہوں گا

ان اشعار میں'' رہوں گا''. قافیہ، جبکہ'' رلاتا ، نبھاتا اور لٹاتا'' ردیف

ہیں ۔ یادر ہے کہ بیر فی شاعری کے اعتبار سے تعریف بیان کی گئی ہے ،اردو

زبان میں اس کے الٹ ہے۔

فن شعر گوئی اوراس کابانی:

شعر گوئی بھی با قاعدہ ایک فن ہے جو ہر کس و ناکس کا کھیل نہیں بلکہ بیہ

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

انو کھی عبادات ۔۔۔۔ ﷺ کھی ہے۔۔۔ بھار اسلام ببلی کیشن لاھور 147 جناب باری تعالیٰ کی جانب سے عطا کر دہ ملکہ ہوتا ہے جسے ل گیا سول گیا۔

ایں سعادت بر ور باز ونیست

تا نہ بخشد خدا ئے بخشدہ

ممکن ہے کی کے ذہن میں آئے کہ فن شعروشاعری کوعطائے خداوندی
کہاجارہاہے؟ تواس پرانشاء اللہ آئندہ سطور میں بحث کی جائے گی۔
جس علم کے ذریعے فن شعر گوئی کی اصطلاحات سے واقفیت حاصل کی
جاتی ہے اس کو دعلم العروض 'کہا جاتا ہے جس کے بانی ابوعبد الرحمٰن غلیل بن احمہ
بعری ہیں۔ یہ 100 ھیں پیدا ہوئے اور 70سال کی عمر گزار کر 170 ھیں
فوت ہوئے۔ اشعار گوئی کی تاریخ آگر چہ بہت قدیم ہے مگر اسے ایک فن میں
ڈھال کر پیش کرناانی کا کا رنامہ ہے۔ انہوں نے شکرت عروض کے اصولوں اور
اصطلاحوں سے قائدہ اٹھا کر پچھ یونانی اور عربی قدیم طریقوں کو ملا کر پندرہ
بحروں اور پانچ دائروں کو ایجا دکیا اور اس کا نام 'ملم عروض' رکھا۔

# تاریخ اشعار:

کی مورضین کے مطابق سب سے پہلاشعر حضرت آ دم علیہ السلام نے کہا تھا جب قابیل نے ہا ہے کہ سب تھا جب قابیل کوئل کر دیا تھا۔قاسم بن سلام بغدا دی نے کہا ہے کہ سب سے پہلاشعر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے بعر ب بن قحطان نے کہا اور فارسی میں سب سے پہلاشعر بہرام گور نے کہا جبکہ ایک قول کے مطابق سب

انو کھی عبادات ﷺ کھی کے اور تعریف میں قصائد کی بنیاد رکھی وہ چوتھی صدی سے پہلے جس شخص نے مدح اور تعریف میں قصائد کی بنیاد رکھی وہ چوتھی صدی ہجری کے شروع شروع میں خراسان ، بخارا اور ہرات کے سلطان احمد بن نوح السامانی کا در باری تھا جس کا نام رود کی تھا۔ (۲)

# <u>شعروشاعری اور قر آن:</u>

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے شعراء کی مذمت کی ہے جواشعار میں اللہ تعالیٰ نے ایسے شعراء کی مذمت کی ہے جواشعار میں الیک باتک ہا تیں کرتے ہیں جن پران کا اپناعمل بالکل نہیں ہوتا۔ مزید وضاحت آیات کی روشنی میں ملاحظہ کیجئے:

وَالشَّعَرَآءُ يَتَبِعَهُمُ الْغَاوَنَ٥ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي وَادٍ يَّهِيمُونَ ٥ وَ يَهُمْ يَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ٥ (٣)

شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں ۔ کیا آپ (علیقی ) نے نہیں دیکھا کہوہ ہروادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں ۔اور بے شک وہ جو پچھ کہتے ہیں اس پر خودعمل نہیں کرتے ۔

ان آیات ،خصوصا آیت نمبر 225 میں اللہ تعالیٰ نے شاعروں کی ساری قلعی کھول کرر کھ دی ہے کہ وہ'' ہروا دی میں بھٹکتے پھرتے ہیں'' یعنی شعر کی ہر صنف میں طبع آزمائی کرتے ہیں ،کسی کی مدح کرتے ہیں اور کسی کی مذمت ، ان

(٢)..... دستورالعلماء، جلد:٢، صفحه: ١٥٨\_١٥٨

(٣) .....نورة الشعراء، آيت: ٢٢٧\_٢٢٥\_٢٢

کے اشعار میں بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں ، گالی گلوچ ،لعن طعن ،افتراء و بہتان ، تكبراورا ظهارفخر،حسدودكهاوا،كسى كى تذكيل وتوبين اوربهت سي اخلاق سازباتيں ہوتی ہیں۔اس بناپروہ گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کوبھی گمراہ کردیتے ہیں۔ مزیداللہ نعالی نے فرمایا ہے'' وہ جو پچھ کہتے ہیں اس پرخود عمل نہیں کرتے ''اگر گنتاخی معاف کریں تو اس کا واضح مفہوم آج کل کے جابل اور بےعلم نعت خوانوں اورنعت کو بیان پرمنطبق ہوتا ہے۔آج کل اکثر نعت خوان حضرات اشعار كے ذریعے رسول اللہ طلعے ﷺ سے اپنی محبت والفت كا ڈھنڈورا پیلتے نہیں تھکتے اور دوسری جانب داڑھیاں منڈواتے اور حرام کاری میں گولڈمیڈل حاصل کرتے ہیں ۔ بہت ممکن ہے کہ میر ہےالفاظ میں مخی اور درشتی محسوں ہومگر واللہ یہی سے ہے، نماز روزے کی پابندی نہیں ہوتی ، را توں کو محافل میں ذکر سرکار ملے تھائے کے ذریعے ہزاروں بٹورے جاتے ہیں اور شج فجر کی نما زسمیت ظہر کا فکر نہ دا در۔ میں اینے موضوع سے انحراف نہیں جا ہتا تا ہم اگر چند باتیں الیمی آگئی ہیں تو مجھے معذور سمجھا جائے۔ بات بیہ ہور ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شاعروں کی ندمت فرمائی ،حتیٰ کہ جب مشرکین نے رسول اللہ علیہ کی زبانی قرآنی آیات سنیں تو لامحالہ بول اٹھے کہ بیتو شعر ہیں ،اللد تعالیٰ نے ان کی اس بات كاردنازل فرمايا:

وَمَا عَلَمْنَاهُ الشِّعْرَ وَ مَا يَنْبَغِى لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرْآنُمُبِينَ<sup>0</sup>

# <u>شعر، شاعراورا جا دیپث نبوید:</u>

رسول الله ملطے علی سنعدد بارشعراور شاعر کی قباحت کوواضح فر مایا ، جسکا بیان حسب ذیل ہے۔

حضرت ابوسعید خدری دانی ہاڑ ہے روایت ہے کہ ایک بارہم لوگ رسول
الله طلط ایک ساتھ عرج نامی بہاڑ ہر چل رہے تھے کہ اچا تک ایک شاع شعر کہتا
ہوا سامنے آیا تو رسول الله الله الله الله الله الله الله منظان کو پکڑلویا فر مایا کہ شیطان کو
روک لو کیونکہ کی کے بیٹ کا پیپ سے بھر جانا بہتر ہے اس سے کہ اس کا بیٹ شعر
سے بھر جائے۔ (۴)

حضرت ابو ہر ہر ہ دلائیڈ سے مروی ہے کہ دسول اللہ ملطی کی سے کا پیٹ کا پیٹ کا پیٹ کا پیپ کا پیپ کا پیپ کا پیپ کا پیپ کے دوہ شعر سے بھر جائے۔(۵)

(١٩)..... صحیح مسلم ، حدیث نمبر: ١٩٩٣

منداحمه، حدیث نمبر:۱۰۹۳۵)

(۵).....عنج بخاری، حدیث نمبر:۵۹۸۹

صحیحمسلم،حدیث نمبر:۱۹۱

جامع الترندي، حديث نمبر: ٢٨٧٨

=

انو کھی عبادات ۔۔۔ ہیں ہیں ہیں اسلام ببلی کیشن لاھور 151 حضرت ابن مسعود وہائی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مطبق نے تین بار یہار فار مایا '' کلام میں غلوکر نے والے ہلاک ہوگئے''۔ (۲)

مرت ابو ثعلبہ شنی دہائی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مطبق نے فرما یا تم میں سے جھے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میر سے زیادہ قریب وہ ہوگا جوتم میں سے جھے زیادہ مجوب اور قیامت کے دن میر سے زیادہ قریب وہ ہوگا جوتم میں سے اچھے اخلاق والا ہوگا اور سب سے زیادہ مبغوض اور جھے سے زیادہ دوروہ ہوگا جوبر سے اخلاق والا ہوگا اور سیاگ شر شارون ، متشد قون اور متفیہ ہوں ہیں۔ (ے)

و و ارون سے مرادوہ لوگ ہیں جوتکلف کے ساتھ بکثرت کلام کرتے ہیں اور حق سے مرادوہ لوگ ہیں جوتکلف کے ساتھ بکثر ت کلام کرتے ہیں۔ اور متشدہ قسون سے مرادوہ لوگ ہیں جو بغیر احتیاط اور پر ہیز کے وسیع کلام کرتے ہیں۔ (۸)

= سنن الى داؤد، حديث تمبر: ٢٥٣٨

سنن ابن ماجه، حدیث تمبر: ۹ ۲ س

منداحر، حدیث نمبر: ۷۵۳۵

(٢) ..... صحیح مسلم ، حدیث نمبر: ٢٨٢٣

سنن ابي دا ؤ دحديث نمبر:۳۹۹۲

منداحد، حدیث نمبر:۳۴۷ ۳

(۷)....شعب الإيمان ليهتي مجلد: ۴ م صفحه: ۲۵۱\_۲۵۱

(٨)....النهابي في غريب الحديث ،جلد: ١٠صفحه: ٢٩

انو کھی عبادات ۔۔۔ ہیں ہیں اللہ عنہا ہے پوچھا گیا کیا رسول اللہ ملط کیا گیا کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے پوچھا گیا کیا رسول اللہ ملط کیا کے پاس اشعار سے جاتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اشعار آپ ملط کیا کے نزدیک مبغوض ترین تھے۔ (۹)

حضرت شداد بن اوس طالفهٔ بیان کرتے میں کہرسول الله مظیر نے فرمایا جس نے عشاء کے بعد شعر پڑھائس کی اس رات کی نماز قبول نہیں ہوگی۔(۱۰) مذکوره بالا آیات اورا حادیث نبویداس بات پردلالت کرر ہی ہیں کہ شعرو شاعری اللہ تعالی اور اس کے پیارے مجبوب منتیج کے بالکل پہند نہیں کین اکثر علماء کا اس بات پراجماع ہے کہ ان اشعار سے مراد ایسے اشعار ہیں جو بے حیائی سے بھر پور ہوں ،اوران میں خوبصورت عورتوں ، بےریش لڑکوں ،شراب اور فخش کامول کی ترغیب ہو۔اور ان شاعروں سے مراد بھی ایسے شاعر ہیں جو پیشہرور ہوں جن کو پیسے دے کر کسی شریف آ دمی کی تو ہین پر بنی اشعار لکھوالے با کیں یا کسی فاسق و فاجر اورشرا بی مخص کی تعریف کروالی جائے ۔اور ایسے لوگ مرادیس جو صرف شاعری کوہی اینا مشغلہ بنالیتے ہیں اور ذکر خدا ورسول ملط عینے ہے ہے ہے، ہوجاتے ہیں۔ایسے شاعروں اور شعروں کا حال وہی ہے جواویر قرآن وحدیث کی روشنی میں واضح ہو چکا۔

<sup>(</sup>٩)..... مجمع الزوائد، حديث نمبر: ١٣٢٩٤

<sup>(</sup>۱۰) ..... مجمع الزوائد، حديث نمبر:۱۳۳۱۲

انوكهي عبادات ٥٤٠ ١٤٥ ١٤٥ اسلام ببلي كيشنز لاهور 153

# شعروشاعری پیندیده بھی ہے:

سطور بالا میں آپ نے پڑھا کہ اشعار کی کی قدر ندمت کی گئی ہے مگران
اشعار سے مراوقتیج مضامین والے اشعار ندمومہ ہیں۔ باقی رہے وہ اشعار کہ جن
میں گناہ کی ترغیب یا کفروشرک کی تعلیم نہ ہوتو بلاشبہ وہ جائز وستحسن بلکہ چندمواقع
پرواجب وعباوت بن جاتے ہیں۔ ان مواقع کا ذکر کرنے سے قبل چند بچھ آیات
واحادیث ملاحظ فرما کیں۔

# قرآن یاک کےمطابق:

سورۃ الشعراء، کی وہ آیات جوگذشتہ اوراق میں ذکر کی گئی ہیں جن میں شاعروں کی غدمت کی گئی اوران کو بواد کی صلالہ میں بھٹکنے والے شتر بے مہار کہا گیا ، انہی آیات کے متصل بعد والی آیت میں اللہ تعالی نے ایسے شاعروں کومشنی قرار ویا ہے جوشعرو شاعری تو کرتے ہیں مگر اللہ کی یا دسے غافل نہیں ہوتے اور نماز روزے ویس پشت نہیں ڈال دیتے ۔اللہ تعالی فرما تا ہے۔

"إلا النين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَذَكَرُوا اللّه كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا "(١١)

(شاعر گمراہ لوگ ہیں) سوائے ان لوگوں کے جوابیان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بکثرت یا دکیا اور اپنے مظلوم (۱۱).....سورۃ الشعراء، آیت: ۲۲۷

# انو کھی عبادات ۔۔۔۔ ﷺ ﷺ ۔۔۔۔ بھار اسلام پبلی کیشنز لاھور 154 ہونے کے بعد بدلہ لیا۔

اس آیت میں مومن وصالح شاعروں کومتنی قرار دیا گیا ہے کیونکہ ان
کے اشعار اللہ تعالیٰ کی تو حید ، اس کی حمہ و ثناء ، اس کی اطاعت کی ترغیب ، حکمت
اور نفیحت ، دنیا ہے اعراض اور دیگر مواعظ پرمشمل ہوتے ہیں اور ان کا شعرو
شاعری میں مشغول ہونا ان کواللہ کی یا داور اس کی عبادت سے مانع نہیں ہوتا۔

# <u>احادیث کے مطابق:</u>

حضرت انس دالنئؤ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ملطے کی القضاء کیلئے مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت عبد اللہ بن رواحہ دلائؤ نبی مطاعق کے آگے آگے بیاشعار پڑھتے جارہے تھے۔

خلوا بنى الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربايزيل الهام عن مقيله ويزهل الخليل عن خليله

( کافروں کے بیٹوں کوحضور ملے تھا کے راستے سے پیچے ہٹا دو۔ قرآن کے حکم کے مطابق آج ہم تم پراییا وار کریں گے کہ گردنیں تن سے جدا ہوجا کیں گی۔اور دوست اپنے دوست کو بھول جائے گا۔)

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

انوكهي عبادات ١٥٥ ١١٥٠ الله ببلي كيشنز لاهور 155 کے دلوں میں تیرہے زیادہ اثر کرتے ہیں۔(۱۲) حضرت ابو ہریرہ دیالنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطفی این نے فر مایا سب سے سچی بات جوکسی شاعرنے کہی ہے وہ لبید کی بیر بات ہے۔ "الاكل شي ماخلا الله باطل" سنو! الله كے سواہر چيز باطل ہے۔ (١١١) حضرت عمرو بن الشريد رضى الله عنهما اپنے والد (شريد ) سے روايت کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول الله طلنے ﷺ کے ساتھ سواری کے بیٹھے بیٹھا ہوا تفاءآپ مُنْ عَلِيمً نِي مُنْ فَرِما يا' و كياتم بهي اميه بن صلت كاكوئي شعريا و ہے؟ ميں نے ا عرض کیا جی ہاں حضور! آپ ملتے ﷺ نے فر مایا سنا ؤ، میں نے ایک شعر سنایا ، آپ طفيقة نے فرمایا اور سناؤ جتی کہ میں نے ایک سواشعار سنائے اور حضور مطفیقیم ہر شعرکے بعد فرماتے رہے اور شعر سناؤ۔ (۱۴)

(١٢) ..... جامع الترندي ، حديث تمبر: ٢٧٧٢

سنن النسائي ،حديث نمبر:۲۸۲۳

(۱۳)..... صحیح بخاری ، حدیث نمبر:۱۲۷۳

صحیح مسلم ،حدیث نمبر:۲۲۵ ۲۲۵

(۱۲) ..... صحیح مسلم ، حدیث نمبر: ۱۸۵

سنن ابن ماجه، حدیث نمبر: ۳۸ ۳۷

منداحمه ، حدیث نمبر: ۱۸۲۳۸

انو کھی عبادات ﷺ کھی کھی سیدھار اسلام ببلی کیشنز لاھور 156 میں رسول اللہ ملطے کیا کہ کا خرص عزوہ میں رسول اللہ ملطے کیا کی اللہ ملطے کیا کہ انگل زخمی ہوگئ تو آب ملطے کیا نے فرمایا:

هل انت اصبع دمیت و فی سبیل الله ما لقبت (۱۵)
توایک انگل ہے جوزخی ہوئی ہے، تونے اللہ کی راہ میں ہی تکلیف اٹھائی ہے۔
حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ ملطے میں شعر سے استدلال کرتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے فر مایا ہاں ، آپ ملطے میں معر سے استدلال کرتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے فر مایا ہاں ، آپ ملطے میں معر سے معرت عبداللہ بن رواحہ دی اللہ عنم پڑھا کرتے تھے۔

" وياتيك بالاخبار من لم تزود "(١٦)

خندق کے دن مٹی بلیٹ رہے تھے اور آپ ملیکھی کا پیٹ (مبارک) غبار آلود تھا اور آپ ملیکھی نیا شعار پڑھ رہے تھے .....

> والله لو لا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ف انبن الاقدام ان لاقينا

> ان الاولىٰ قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنة ابينا

(۱۵).....عج بخاری، حدیث نمبر:۲۸۰۲

صحیح مسلم ، حدیث نمبر:۳۳۵۳

منداحرحدیث نمبر:۱۸۲۳۴

(۱۲) ..... جامع ترندی، حدیث نمبر:۲۸۷۵

مىنداحد، حديث نمبر: ۲۳۹۲۰

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

شعرکہناجہادے:

حضرت کعب بن ما لک انصاری والنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طلع اللہ علی کیا یارسول اللہ طلع اللہ تعالی نے شعر کے متعلق آبیتیں

(۱۷)..... صحیح بخاری، حدیث نمبر:۲۸۳۵

صحیح مسلم ، حدیث نمبر: ۳۳۷۵

منداحمہ، حدیث نمبر: ۵۵ ساکا

(۱۸).....غ بخاری، حدیث نمبر: ۹ ۸۲۸

سنن الى دا ؤد، حديث نمبر: ١٩٣٥ سن

سنن ابن ماجه، حدیث نمبر: ۳۵ ۳۸

منداحمه حدیث نمبر:۲۰۲۵

سنن الدارمي حديث نمبر: ۲۵۸۸

انو کھی عبادات ﷺ کھی ہے۔ بھار اسلام پبلی کی شنز لاھور 158 نازل کی ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے فر مایا بے شک مومن اپنی تلوار اور زبان کے ذریعے جہاد کرتا ہے، اس ذات کی شم جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے، ان (کا فرول اور منکرول) کے خلاف شعر پڑھ کرتم ان کو تیرول کی طرح زخی کرتے ہو۔ (19)

حضرت انس رہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملے کے فر مایا مشرکوں کے خلاف اپنی جانوں ، مالوں اور زبانوں کے ساتھ جہاد کرو (بعنی شعروں کے ذریعے ان پرہٹ کرو)۔ (۲۰)

# عبا دتول کی جان اور عین ایمان:

حضورانور ملطے بھتے کی ثان وعظمت میں اشعار پڑھنا خوب تر اور کا فروں اور مشکر کول کے ہوئے اعتراضات کا شعروں کے ذریعے جواب دینا تمام عبادتوں کی جان اور عین ایمان ہے۔حضرت حسان بن ثابت ،حضرت عبداللہ بن عبادتوں کی جان اور عین ایمان ہے۔حضرت حسان بن ثابت ،حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت کعب بن مالک شکالتہ ودیگر صحابہ کرام حضورا کرم ملتے ہیں گئی شان وعظمت کا دفاع کیا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے بھی اور رسول اللہ ملتے ہیں آئے ہیں

(۱۹)..... صحیح ابن حبان ، حدیث نمبر:۲۸ ۵۵

(۲۰).....نن اني دا ؤ د ، حديث نمبر :۲۵ • ۲۵

سنن النسائی، حدیث نمبر: ۳۰،۳۵

منداحمه، حدیث نمبر: ۹۸ کا۱

سنن الداري ، حدیث تمبر:۲۳۲۴

انو کھی عبادات ۔۔۔ پھٹی ہے۔۔۔۔ بھار اسلام ببلی کیشن لاھور 159 ان کی تحسین بڑے اعلی پیرائے میں فرمائی ۔ ملاحظہ کیجئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ طبطیقی خضرت حسان بن ثابت رہائی کے لئے مسجد میں منبر بچھا دیتے اور وہ اس پر چڑھ کر (اشعار کے ذریعے) حضور ملطیقی کے فضائل ومنا قب بیان کیا کرتے تھے۔۔۔۔۔ حضور ملطیقی فرماتے تھے جب تک حسان فضائل بیان کرتے ہیں یا حضور ملطیقی خرماتے ہیں اللہ تعالی روح القدس (حضرت جبریل علیہ السلام) کے موافقت کرتے ہیں اللہ تعالی روح القدس (حضرت جبریل علیہ السلام) کے ذریعے ان کی تائید فرماتار ہتا ہے۔ (۱۲)

حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں میں نے رسول اللہ ملطے کیا آگو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت حسان دلائے نے ان (منکروں) کی ہجو کر کے خود بھی شفاء یا کی اورمسلمانوں کو بھی شفایا ب کر دیا۔ (۲۳)

(۲۱)..... جامع ترندی، حدیث نمبر:۲۸۳۲

(۲۲)..... صحیح بخاری، حدیث نمبر:۱۲۴

صحیحمسلم، حدیث نمبر: اس ۳۵٪

منداحد، حدیث نمبر: ۹۵ کے

(۲۳) ..... صحیح مسلم ، حدیث نمبر: ۴۴۹۰

انوكهي عبادات ١٥٥ ١٥٥ هنار اسلام ببلي كيشنز لاهور 160 ان احادیث کےعلاوہ اور بہت سی احادیث ہیں جن میں شعر کے فضائل ندکور ہیں ۔اختصار کے پیش نظر بیر چندا حادیث آپ کے سامنے لل کی ہیں جن سے اشعار کی فضیلت اور شعروشاعری کے وجوب واباحت کا پہتہ چاتا ہے۔خلاصةُ ا تنا عرض كرنا جا بهول گا كه البيے اشعار جن ميں كفريه كلمات، كذب وغيبت ، خوبصورت عورتوں کی باتیں ،شراب نوشی کی ترغیب ،عشق مجازی کی قلا بازیاں اور سنمان کی تو بین و تذکیل کی بدیو ہوان کو پڑھنا قطعاً حرام و گناہ ہے۔ائ طرح شعروشاعری کواس حد تک اپنالینا کے احکام شرع کی پابندیاں ختم ہوجا ئیں اورعلوم شرعیہ سے کنارہ کشی ہو جائے ریجی قطعاً قطعاً ناجائز و گناہ ہے۔ باقی وہ اشعار جن میں مذکورہ باتیں نہ پائی جائیں ان کوپڑھنا جائز ومباح ہے جاہے ان کا تعلق سی بھی شاعرا در کسی بھی ز مانے ہے ہو، اورایسے اشعار جن کے ذریعے شانِ رسول الله ملتے ﷺ کا پر چار ہواور منکرین کے دلوں میں غار ہو، کو پڑھنا واجب و لازم اور عین عباوت ہے۔ اس بات پر امام اہلست الثاہ احمد رضاحتی قاوری بریلوی اسلے کے بیاشعار عمرہ مثال ہیں:

> د شمن احمد به شدت سیجئے ملحدول کی کیا مروت کیجئے غیظ میں جل جا ئیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثریت کیجئے

# رہن کی رخصتی کے وقت اشعار:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ ہم نے انسار کی ایک یہ یہ ہم انسار کی ایک یہ یہ کہ اس کے شوہر کے پاس بھیجا (لیعنی اس کی رخصتی کی) اور جب ہم واپس آئے تو نبی کریم ملطی ہے آپ چھاا ہے عائشہ رخصتی کے وقت تم نے کیا کہا تھا ہم نے عرض کیا کہ دلہن کو دولہا کے حوالے کیا اور ہم واپس آگئے۔ آپ ملطی ہی آئے نے مایا '' انسار کے لوگ غزل کو پہند کرتے ہیں اے عائشہ تم نے رہایا '' انسار کے لوگ غزل کو پہند کرتے ہیں اے عائشہ تم نے رہے کوں نہ کہا''

اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم

الیک عدر الیک عدر الیک عدر الیک است میں است میں است میں نام کی است میں است میں اندگی میں اندگی بخشنے ہیں۔ (۲۴) بخشوہم مہیں زندگی بخشنے ہیں۔ (۲۴)

حضرت ام عبط رضی الله عنها روایت کرتی بین که ہم نے بنونجار میں سے اپنی ایک کہ ہم نے بنونجار میں سے اپنی ایک کواس کے شوہر کے پاس رخصت کیا تو میں بھی اس میں شامل تھی اور خوا تین کے ساتھ مل کر دف بجاتے ہوئے ہیہ تی جاتی تھی:

(۲۴)..... مجمع الزوائد، جلد: ۴ مسفحه: ۲۹۸

انوكهى عبادات هه هه هه السلام ببلى كيشنز لاهور 162 انوكهى عبادات هه هه هه المالم ببلى كيشنز لاهور 162 انوكهي عبادات المور 162 انوكه اتينا كم فحيونا نحييكم

ولو الذهب الاحمر ماحلت بواديكم

حضرت ام عبط فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ ملطی ہمارے پاس کھڑے ہوئے اور فر مایا: اے ام عبط میر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے ہی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، اپنے قبیلے بنونجار کی دلہن کو اس کے دولہا کے پاس بہنچانے جارہے ہیں ۔ آپ ملطی کیا نے فر مایا تم کیا کہہ رہی تھیں؟ میں نے اپنے الفاظ دہرائے تو آپ ملطی کیا نے فر مایا تم یوں کہو .....

فحيونا نحييكم

اتيناكم اتيناكم

ماسمنت عذاراكم

ولو الحنطة السمراء

(الاصابه في معرفة الصحابه، جلد: ۴ ،صفحه:۱۰۵\_۲۰۵)

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دلہن کی رخصتی کے وقت دعا ئیرا شعار پڑھ کراسے رخصت کرنا کار خیر ہے۔ان روایات سے بیر بھی معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً اشعار پڑھنے کو مذموم یا غلط کہنا درست نہیں ،رسول الله ملط کی اشعار کی تصحیح کروا دینا مگران سے منع نہ کرنا اس بات پر بین دلیل ہے کہ اشعار پڑھنا برا نہیں البتہ اس میں کوئی غلط بات ہوتو اس کی اصلاح کردینی جا ہے۔

شعروشاعري اورصحابه كرام بيخالله:

كثير تعدادين صحابه كرام شعروشاعرى يدشغف ركھتے ہتے اور اپنی

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

### 

انوكهي عبادات هههههه المار اسلام ببلي كيشنز لاهور 163 شاعری کے ذریعے مسلمانوں پر سے شرکودور کرتے اور نبی کریم طبیعی آگی مدح وثنا ء کر ہے' وعدو کے سینے میں غار' بناتے تھے۔شاعرصحابہ کرام کی تعداد کے بارے شيخ محقق علامه عبدالحق محدث د بلوي رحمه الله تعالى رقمطراز ہيں۔ روضة الاحباب سے نقل کیا گیا ہے کہ مردوں میں رسول اللہ علیا ہے ا یک سوسائھ (160) صحابہ شاعر نتھے اور عورتوں میں بارہ خواتین تھیں جوشعراء کی فہرست میں شامل تھیں۔(۲۵) ان میں سے تنین صحابہ کرام بڑے مشہور ومعروف اورمقبول بارگاہ رسول مضی ہے جن کے اساء کرامی میں ہیں۔

(1) حضرت حسان بن ثابت ولالفؤ

(2) حضرت كعب بن ما لك ديامين

(3) حضرت عبداللد بن رواحه دلالفيَّة

رسول الله طفی ﷺ کی جانب سے ان کی پیندیدگی کے بارے احادیث مہلے ذکر کی جانچکی ہیں ، تا ہم چند صحابہ کرام کے مزید واقعات وارشا دات ملاحظہ

جب الله تعالى نے بيآيت والشَّعَر آءُ يُتبعُهمُ الْغَاوْنَ الْحُ "نازل فرمائی تو حضرت عبدالله بن رواحه زلانئزنے کہا، بے شک بیہ بات اللہ تعالی کے علم

(٢٥) ..... مدارج النوة اردو، جلد: ٢، صفحه: ٨٠٨

انو کھی عبادات ﷺ کھی کے انداز کے انداز کے انداز کا انداز کی کہ میں ہے کہ میں انداز کی کی انداز کی انداز کی انداز کی کی انداز کی کی کا کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی

دوسری روایت میں ہے کہ'' حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن ما لک اور حضرت حسان بن ثابت رفح اللہ میں آئے ہے تھے توبیہ آیت نازل ہوئی ۔(۲۷)

حضرت خوات بن جمیر رہ النی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر دہ النی کے ساتھ جج کیلئے نکلے، ہمارے قافلے میں حضرت ابوعبیدہ بن الجراح اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہما بھی تھے، لوگوں نے جھے'' ضرار'' کے اشعار سنانے کو کہا تو حضرت عمر دہ النی نے فر مایا ضرار کے نہیں اپنے اشعار سناؤ ۔ حضرت خوات فر ماتے ہیں میں برابر اشعار سنا تا رہا حتی کہ سحر کا وقت ہوگیا تب حضرت عمر من ڈائنی ہے فر مایا اے خوات! اب چپ ہوجا واب صبح ہوگئی ہے۔ (۲۸) من دہ کا تو شدا شعار پڑھنا ہے''۔ حضرت عمر دہ النی فر ماتے ہیں'' مسافر کے سفر کا تو شدا شعار پڑھنا ہے''۔ حضرت عمر دہ النی فر ماتے ہیں'' مسافر کا بہترین زادراہ اشعار حضرت عمر دہ بن زیبر دہ النی فر ماتے ہیں'' مسافر کا بہترین زادراہ اشعار حضرت عمر دہ بن زیبر دہ النی فر ماتے ہیں'' مسافر کا بہترین زادراہ اشعار

(٢٦)....الدرالمحور، جلد: ۵، صفحه: ۱۸۵

(٢٧).....المرجع السابق

(۲۸)....الاصابه، جلد:۱،صفحه:۲۸)

انو کھی عبادات ﷺ ﷺ ہھار اسلام ببلی کیشنز لاھور 165 پڑھنا ہے'۔

علامہ کتانی نے سیح بخاری کے حوالے سے نقل کیا کہ حضرت بلال رہائیۂ نے اپنازخی شکارا ٹھایا ہوا تھا اور بلند آ واز میں شعر پڑھر ہے تھے۔ (۲۹)

نے اپنازی شکارا تھایا ہوا تھا اور بعثدا وارین سری بھر سے ہے۔ اشعار پڑھنا اور
مناسانا جائز ہے جب تک کہ ان میں خلاف شرع امور کا ذکر نہ کیا جائے۔ اشعار
میں اس قدر مشغول ہوجانا کہ مسائل شرعیہ اور یا دالہی سے غافل ہوجائے نہ موم
میں اس قدر مشغول ہوجانا کہ مسائل شرعیہ اور یا دالہی سے غافل ہوجائے نہ موم
اور قابل اعتراض ہے ، لیکن اگر عبادات میں کوتا ہی اور علوم شرعیہ سے اجتناب
لازم نہ آئے تو اشعار یا دکرنے ، پڑھنے اور دوسروں کوسنانے میں کوئی حرج نہیں
جاہے وہ اشعار کسی بھی شاعر کے ہوں ، عالم کے ہوں یا جابل کے مسلم کے ہوں یا جابل کے مسلم کے ہوں یا خیر مسلم کے ہوں یا جابل کے مسلم کے ہوں یا خیر مسلم کے ہوں کا خیر مسلم کے۔

اشعار کے بارے مزید وضاحت امام نووی عطفیے کی زبانِ قلم سے ساعت سیجئے ۔ جس سے واضح ہوجائے گا کہونسے اشعار پڑھنا درست ہے اور کن سے اجتناب برتنا جا ہے۔

جن اشعار میں بے حیائی کی باتیں نہ ہوں ، وہ زمانہ جاہلیت کے اشعار ہوں یا نہ ہوں ۔ اور اس قتم کے اشعار میں بھی مشغول ہوجانا درست نہیں ہے اشعار ہیں بھی مشغول ہوجانا درست نہیں ہے البتہ معمولی تعداد میں شعر پڑھنا ،سننا اور ان کو یا در کھنا جائز ہے۔ (اور جن

(٢٩)....التراتيب الادارية في نظام الحكومة النبوية

افو کھی عبادات ۔۔۔۔ پھی پھی ۔۔۔ بھار اسلام ببلی کی پر شعر وشاعری کا احادیث میں اشعار سے منع فر مایا گیا ) اس کا مطلب یہ ہے کسی پر شعر وشاعری کا اتنا غلبہ ہوجائے جواس کوعلوم شرعیہ کی تحصیل اور یا دالہی سے غافل کر دے، چاہے وہ کسی قتم کے اشعار ہوں ، اور اگر اس پر قرآن ، حدیث اور دیگر علوم شرعیہ کا غلبہ ہوا ور تھوڑے بہت اشعار بھی یا دہوں تو کوئی حرج نہیں۔

امام نو وی مزید فرماتے ہیں:

بعض علاء نے (منع کی حدیثوں سے ) استدلال کیا ہے کہ شعر پڑھنا مطلقاً (چاہے اچھے ہوں یا برے ، یاد الہی سے غافل کریں یا نہ ) مکروہ ہے ۔

چاہان میں کوئی بے حیائی نہ ہو۔ گرجمہور علاء کا گہنا ہے کہ اگر اشعار میں بے حیائی کی بات نہ ہوتو ان کا پڑھنا مباح ہے ، بلکہ شیخ یہ ہے کہ اچھے اشعار کا پڑھنا اچھا ہے اور برے اشعار کا پڑھنا براہے ، کیونکہ نبی مکرم میں میں خیر نے سفر اور غیر سفر ایسی میں سے استعار کا پڑھنا براہے ، کیونکہ نبی مکرم میں کی فرمت میں میں سے استعار بڑھنے کا حکم دیا۔ اور خلفائے راشدین ، بڑے میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو اشعار پڑھنے کا حکم دیا۔ اور خلفائے راشدین ، بڑے برح صحابہ ، انم کہ اور سلف صالحین میں سے سے کسی نے بھی بینہیں کہا کہ مطلقاً اشعار پڑھنا نہوں کہ جن اشعار میں فیش مضمون ہوان کا پڑھنا نہوں ہوان کا پڑھنا نہوں ہے۔ (۲۰۰)

ندکورہ بالا اقتباس ہے روش ہوگیا کہ ہرتشم کے شاعر کے ہرتشم کے اشعار (۳۰)..... شرح سیج مسلم للووی جلد 2 ص 240 قدی کتب خانہ کراچی

انو عدادات علی اور ہے کہ اگر اشعار نعتیہ یا حمد بید کلام پر شمل ہوتو پر صنے میں کوئی حرج نہیں گریا در ہے کہ اگر اشعار نعتیہ یا حمد بید کلام پر شمل ہوتو کسی جابل کا کلام پر هنایا سننا قطعاً جائز نہیں کیونکہ یا تو وہ شانِ مصطفیٰ ملئے ہیں کی کہ کا کا کہ حدود شریعت کو کما حقہ بیان ہی نہ کر سکے گایا پھر اس قدر غلو سے کام لے گا کہ حدود شریعت کو پھلانگ جائے گا۔

نمونے کے طور پر چنداشعار ملاحظہ سیجئے جوحمد سیہ نعتیہ اور دیگرمضامین پر مشتمل ہیں جن سے بے اولی اور بدؤ وقی کی بدیوآ رہی ہے۔

# حربه شاعری میں احتیاط کی ضرورت:

الله تعالیٰ کی حمد و توصیف بیان کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضرور ک ہے ،
جس کا آسان اور متبرک طریقه نماز ، بنجگانہ کی پابندی ہے۔ گرصرف نماز روز بے
کے ذریعے ہی اس کی حمر نہیں کی جاتی بلکہ ہر شخص اپنے طریقه کار کے مطابق اس ک
حمد و ثناء کرتا اور اس کی وحد انبیت و الوجیت کے نفے گاتا ہے۔ شعراء اسلام نے
بھی اپنے طریقے کے مطابق اللہ جل شانہ کی حمد بیان کی ہے جیسا کہ ہم بیان کر
آئے ہیں کہ ایک حمد بیشعر کورسول اللہ طبح آئے ہیں وہ لبید کا بیشعر ہے۔
سب سے بچی بات جو کسی شاعر نے کہی وہ لبید کا بیشعر ہے۔
"الا کل شنی ماخلا اللہ باطل "

آج کل شعراء میں پچھ جا ہلین نے بھی طبع آز مائی کی کوشش کی ہے مگراپنی

بعنی سنوالٹد کے سواہر چیز باطل ہے۔

انو سے ہی عبادات ۔۔۔۔ ہی ہی ہے۔۔۔ بھار اسلام پبلی کی شن لا هور 168 جہالت اور صفات اللہ یہ سے ناوا قفیت کو چھپا نہ سکے اور حمد کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقص بیان کر دیئے۔ اگر جائل و بے علم شعراء نے ایسے کلام کی طرح ڈائی ہے تو ویسے ہی نعت خوانوں اور حمد خوانوں نے اس جہالت اور بدذوق کو پھیلا نے میں اہم کر دار ادا کیا۔ ہم یہاں نمو نے کے طور پر چند حمد یہ اشعار ذکر کرتے ہیں جنہیں انصاف کی نظر سے دیکھنے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ فتنہ کس عمرون پر جارہا ہے، ملاحظہ کیجئے:

مجھے بتااوجہاں کے مالک بیرکیا نظار ہے دکھار ہاہے تیرے سمندر میں کیا کمی تھی جوآج مجھ کور لار ہاہے اس شعر میں یقیناً شاعرا پی طرف سے اللہ تعالیٰ کے جود وکرم کو بیان کرنا جاہ رہاہے مگراس کے انداز تخاطب اور رب کا ئنات جل جلالہ پر اعتراض کی بد تمیزی واضح نظرآ رہی ہے۔'' مجھے بتا او جہاں کے مالک'' اور'' مجھے کورلا رہاہے'' کے الفاظ''لاحول ولاقوۃ الا باللہ''یڑھنے کی دعوت دیے ہیں۔ يا خدا! اينے نه آئين كرم كو بھول جا ہم سنجھے بھولے ہیں لیکن تونہ ہم کو بھول جا ہے دعائے بل نیم جاں کہ میری خطاؤں کو بھول جا ہے بھے تو تیرا ہی آ سرا تو غفور ہے تو رحیم ہے ان دونوں اشعار میں اللہ نعالیٰ کیلئے'' بھول جانے'' کے الفاظ قابل

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

"انوكهي عبادات هههههه الله الله بلي كيشنز لاهور 169 گرونت ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی شان وعظمت سے بے اعتنائی کی بوآر ہی ہے۔ جب روز محشر تخت پہ بیٹھے گا تحبریا اس وفت کیا کہو گئے تم آئے گی جب خیا شرم و حیا ہے اس اگھڑی سرکو جھکا ؤ گے جنت کیا ملے گی جہنم میں جاؤ کے '' خت پر بیٹھے گا کبریا''ان الفاظ کے ذریعے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے کئے (معاذ اللہ)جسم ٹابت کیاجار ہاہے جوحدِ ایمان سے متجاوز ہے۔ ان کے علاوہ بہت سے اشعار ہیں جن میں شاعرحصرات نے اللہ تعالی ی حمد بیان کرنے کی کوشش کی ہے مگراس کی صفات و کمالات سے ناوا قفیت کی وجہ ے الٹامعاذ اللہ اس کی بے عیب اور پاک ذات میں نقص بیان کر دیئے۔ عرش اعظم بدرب ، سبر گنبد میں تم کیوں کہوں میر اکوئی سہار انہیں میں مدینے سے کیکن بہت وور ہوں بیاش میرے دل کو گوارا نہیں اس شعر میں ' عرش اعظم بیرب' سے اللہ تعالیٰ کیلئے حدیندی کی جار ہی ہے جوسراسراس کی شان کے منافی اور قابل گرفت طرزین ہے۔ نعتبه شاعری میں احتیاط کی ضرورت:

نعت گوئی ایک ایس مشکل صنف سخن ہے جس میں ہرقدم پھونک پھونک كرركهنا يزتاب ذرابهي باحتياطي موئي توايمان كيا اعليهز ت امام ابلسدت الشاه امام احمد رضاحنی قا دری محقق ومحدث بریلوی عیشایه فرماتے ہیں: ''نعت کہنا تکوار کی دھار پر چلنا ہے، بڑھتا ہے تو الوہیت میں پہنچ جاتا ہے کی کرتا ہے تو تنقیص ہوتی ہے'۔ (۳۱) مزيدكوني بات كرنے سے بل اس حديث ياك كامطالعه فائده مندر ہے گا۔ حضرت كعب بن زبير دلالفؤن إبنامشهور قصيده جب رسول الله مطيع فيللى خدمت میں پیش کیا تو محبوب اعظم ملط کی نے ان کی نعت کو پیندفر ما اور ناصرف يسند فرمايا بلكه انعام كے طور پر اپنی بركتوں سے مملو جا در بھی مرحمت فرمائی ليكن اس قدرعزت افزائی کے ساتھ ساتھ ایک شعر کی اصلاح بھی فرمادی۔اس اجمال كي تفصيل اس طرح ہے كہ آب كے قصيدے ميں ايك شعريوں تھا ..... وانه لنار يستضاء به وسيف من سيوف الهدى مسلول لين : آب منطق اس آگ كى طرح بين جس سے روشى حاصل كى جاتى ہے، اور ہندوستان کی عمدہ تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ اس شعر میں رسول التعلیقی کوآگ ہے تشبیہ دی گئی ہے۔ چونکہ آگ سے

روشی پھوٹتی ہے جورا ہنمائی کا کام دیتی ہے،لہذااس سے نبی محتر مہلطی کو تشبیہ دی (اس) .....الملفوظ

و اده لنور دستضاء به وسیف من سیوف الله مسلول آپ مسلول آپ مسلوک ایست ''نور'' بین جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک بہترین تلوار بین ۔

ليمن آب منطق أن نار" كو نور "ساور سيوف الهند" كو در سيوف الهند" كو در سيوف الهند "كو در سيوف الهند" كو در سيوف الله "سية تبريل فرما ديا -

اس حدیث کی تشریح میں اعلیمفر ت علیہ الرحمہ کے ان فرامین کے بعد سیجھ کہنے سننے کی گنجائش ہاقی نہیں رہتی ۔ان سے واضح ہوگا کہ نعت گوشاعروں کو سیجھ کہنے سننے کی گنجائش ہاقی نہیں رہتی ۔ان سے واضح ہوگا کہ نعت گوشاعروں کو سیمن حد تک احتیاط کی ضرورت ہے۔

امام ابلسنت والسيلية فرمات مين:

وہ الفاظ جومعثوق مجازی کیلئے آتے ہیں جیسے 'رعنا' دلر با' نعت شریف میں ممنوع ہیں۔ نہ تشبیہاتِ تا نیٹی (عورتوں کے ناموں سے مشابہت والے الفاظ) استعال ہوں جیسے کیلی وغیرہ۔ نیز بجائے نام اقدس (محمقالیہ) کے اساء

شاعری ایک اور میدان ہے جہاں بے اختیار ادب و احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ جاتا ہے۔اور شاعری میں بھی نعت گوئی کی صنف تو ایک الیی مشکل صنف بخن ہے جس میں ایک ایک قدم بل صراط پرر کھنا پڑتا ہے۔ یہاں ایک طرف محبت ہے تو ایک طرف شریعت۔ (۳۳)

ان اقتباسات کو پڑھ لینے کے بعد غیر جانب داری سے موجودہ شاعروں ، نعت خوانوں ، نقیبوں اور خطیبوں کے طرز گفتگو پرغور کیجئے اور اگر دل کا قاضی خمیر کی عدالت میں فیصلہ کیلئے موجود ہے تو اس سے فتو کی لیجئے کہ کیا بہی وہ نعت خوانی اور وعظ گوئی تھی جس کوس کرلوگوں کے سینے پھٹ جاتے ہے۔

(٣٢)....الملقوظ

(۳۳) .....امام احمد رضاخان ایک ہمہ جہت شخصیت ،مولانا کوژنیازی منجہ:۲۲۲

انو کھی عبادات ۔۔۔ پھٹھ پھٹے۔۔۔۔ بھار اسلام ببلی کیشنز لاھور 173 مزید کسی کر ارکے بغیر موجودہ شاعروں کے چندا شعار بطور نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ جن کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ان سے محبت کی خوشبو آتی ہے یا ہے ادبیوں اور شریعت کی دھجیاں اڑانے کی ہمک۔۔

خبرے تو کیموی جنت دے کرناں اے تذکرے جنت ہے میرے واسطے روضہ حضور وا

جنت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جواس نے اپنے نیک ہندوں کے انعام واکرام کیلئے تیار فرمائی ہے ۔ قرآن مجید میں بے شارآیات بینات اس کے مرتبہ ومقام پرشاہدوعا دل اور نبی مکرم ملتے ہے گی احادیث میں نیک کاموں کی ترغیب اسی جنت کے حصول کا وعدہ کر کے دلائی گئی ہے ۔ مگر کس بے دردی کے ساتھ اس رحمتِ خداوندی ہے ' تجابل عارفانہ' برتا جارہا ہے۔

اعمال کم ہوئے تو کہددوں گاحشر میں یارب نبی کی نعت سے فرصت نہیں ملی

ایک طرف نبی باک ملطی کی آج کے فرامین رہ رہ کراعمال حسنہ کی ترغیب دلا رہے ہیں اور دوسری جانب ریٹ 'عاشق رسول'' صاحب کہتے ہیں کہ جمیں فرصت نہیں کی ۔

و پسے بات ذرا سوچنے والی ہے کہ ایک طرف تو نعت حضور سید المرسکین متلاقیہ کو تمام عبادات کی جان کہا جاتا ہے اور دوسری جانب ایسی ہے اعتباری کہ

انوكهي عبادات ٥٩٨ ١٦٨ بهار اسلام ببلي كيشنز لاهور 174

اعمال کی کمی کا خوف دامن گیرہوگیا۔ (فیاللحجب)

و ہی جومستوی عرش تھا خدا ہو کر

اتر گیاہے مدینے میں مصطفیٰ ہوکر

نبی پاک صاحب لولاک ملطی آی نتمام ترشان وعظمت اور رفعت در جات اور بلندی مقامات کے باوجود' ممکن الوجود' ہیں۔اوراللہ جل شانہ کی ذات بابر کات' واجب الوجود' ہے۔گراس شعر میں جوطوفا نِ بدتمیزی بیا ہے کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں۔

دوزخ میں مئیں تو کیا میراسا بینہ جائے گا

کیونکہ رسول پاک ہے دیکھانہ جائے گا

بظاہرتواس شعر میں کوئی ایسی قابل اعتراض بات نظر نہیں آتی گرافسوں
اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمار ہے شعراء اس قدر'' متوکل'' واقع ہوئے ہیں کہ نبی
علایظ کے اس فرمان کو بھی بھلا بیٹے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ'' اے
(میری بیٹی) فاطمہ! یہ مت سجھنا کہتو نبی کی بیٹی ہے تو بخشی جا کیگی ،تہماری بخشش
بھی تہمارے اعمال یرموقو ف ہے''

ال بات میں شبہ نہیں کہ رسول اللہ علیہ کو اللہ جل جلالہ نے مقام شفاعت عطافر مایا ہے مگر شعراء اور نعت خوانوں کی اس دیدہ دلیری پرجیرت ضرور ہے کہ نبی پاک میں کے سنتوں کو تار تار کرنے کے باوجود (بیرحالات محافل نعت

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

انوكهي عبادات ٥٠٠٠ ١٥٥ ١٥٥ ١٠٠٠ بهار اسلام يبلي كيشنز لاهور 175

میں دیکھے جاسکتے ہیں) وہ اس حمکی پراتر آئے ہیں کہ:

" دوزخ میں میں تو کیا میراسا بینہ جائے گا''

نعت گوشعراء کونعت لکھتے ہوئے شانِ الوہیت کو پیش نظرضر ورر کھنا جا ہے ۔ دوران نعت وہ ایسے ایسے جملے بول جاتے ہیں کہ''لاحول'' پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔مثال کے طور پر درج شعر قابل غور ہے:

تملی والیا! نبیال دی صف اندر

جینویں تو سجیا ایں کوئی سجیا ای نئیں

تیرے اتے درود و سلام پڑھ پڑھ

تیرا رب وی اہے تک رجیا ای نمیں

'' تیرارب وی اہے تک رجیا ای نمیں'' ان کلمات کو پڑھئے اور دل سے گواہی مانگیں کہ کلمات اللہ جل شانہ کی شان کے لائق ہیں یانہیں ۔ان اشعار میں اگراللہ جل شانہ کی ذات کی طرف'' رہنے'' کی نسبت کرنے سے گریز کرتے

ہوئے'' تیرا رب'' کی بجائے'' سارا جگ'' کے کلمات بولے جائیں تو ''علم

عروض' کی روشن میں اوز ان ونقطیع میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی ۔

اے جنت تو آطواف کر میرا

میرے ول میں حضور رہتے ہیں

ان اشعار کے علاوہ درجنوں اشعار ہیں جوشانِ نبوت ورسالت اور

انوكهي عبادات ١٦٥ ١١٥ ١١٥ الوكهي عبادات ١٦٥ اللهور ١٦٥ مقام الوہیت کے منافی ہوتے ہیں ۔ محافل میں جب کوئی نعت خواں پڑھر ہا ہوتو ذ ہن میں آ جا تا ہے کہ کونسا شعر قابل تصحیح ہے۔ نمونے کے طوریہ چندا شعار پیش کئے ہیں۔جن سے واضح طور پر بے ادبیوں اور شریعت سے بے اعتنائیوں کی بو آرہی ہے۔شعراء،نعت خوانوں اور سامعین کرام سے معذرت کے ساتھ عرض ہے کہاس طرح کے اشعار پڑھ کردنیا کی دولت تو مل سکتی ہے گر جنت میں سکونت تہیں ۔ دنیاوی دا دو دہش تو مل سکتی ہے ، رسول اکرم ملتے ﷺ کی محبت نہیں ۔ محافل نعت یا محافل میلا دنو خاص الله ورسول کی رضا جوئی کیلئے سجائی جاتی ہیں ۔مگر اس قدراہتمام کے بعد بھی اگر کوئی نیکی نہ ملی بلکہ الٹا ایمان کوزنگ لگا تو کیا فائدہ؟۔ میکھالوگ تاویلیں کر کے چنداشعار کو درست ثابت تو کرلیں گے مگر بقول داغ د ہلوی ..... ھ

> خاطرے یالحاظے میں مان تو گیا جھوٹی قتم سے آپ کا ایمان تو گیا

اصلاح محافل کے حوالے سے راقم الحروف کا ایک مقالہ''میلا دضرور مناؤگر .....؟''کے عنوان سے ماہنامہ بہارِ اسلام لا ہور کے رہے الاول بہا العظم مناؤگر .....؟''کے عنوان سے ماہنامہ بہارِ اسلام لا ہور کے رہے الاول بہا العظم کے شارے میں شائع ہوا تھا۔ اس بارے مزید معلومات'' فناوی رضوبی''کی روشی میں اس مقالے میں باہم پہنچائی گئیں ہیں جوفائدہ سے خالی ہیں۔
گذشتہ ابحاث کا خلاصہ بیہ ہے کہ شاعری کو چندا قسام میں تقسیم کیا گیا

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# انوكهي عبادات ١٦٦ ١١٠٠ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥

-4

(۱) واجب: جب گتاخان خدا ورسول عروجل و ملطی شاعری کے ذریع اللہ اور اس کے محبوب ملطی آتا اور دین مبین اسلام پر اعتراضات کر رہے ہوں اور معاذ اللہ ان ذوات قد سیات کی گتاخیاں کر رہے ہوں تو ان لوگوں کو میں میں تاملہ میں میں تاملہ میں میں میں تاملہ میں میں تاملہ میں میں میں تاملہ میں تاملہ میں میں تاملہ میں میں تاملہ میں میں تاملہ میں تاملہ میں تاملہ میں میں تاملہ میں میں تاملہ تاملہ میں تاملہ تاملہ میں تاملہ میں تاملہ تاملہ میں تاملہ میں تاملہ تاملہ

ان کے منہ کے مطابق طماچہ مارنے کیلئے شاعری کرنا اور ان کے اعتر اضات کے

جوابات دینا واجب ہے۔جس ظرح کہ حضرت حسان بن ثابت ،حضرت عبداللہ

بن رواحہ وغیر ہما چھنا ہے کی احادیث سے ثابت ہے۔

(۲) مستحب: حمد باری تعالی اور نعت رسول مکرم مظیری کیلئے شاعری کرنامستحب اور کارثواب ہے۔صحابہ کرام اور اولیاء اللّٰد کی منقبتیں بھی اس میں شامل ہیں۔

(۳) جائز ومباح: ایسے اشعار جن میں گفریہ کلمات، گذب وغیبت، خوبصورت عور توں کی باتیں، شراب نوشی کی ترغیب، عشق مجازی کی قلا بازیاں اور کسی مسلمان کی تو ہین و تذلیل کی بد بونہ ہوان کو پڑھنا جائز ومباح ہے۔ چاہے ان کا تعلق کسی بھی زمانے یا کسی بھی فد ہب وعقیدے سے تعلق رکھنے والے شاعر

ہے ہو۔

(۳) حرام ومکروه: ایسےاشعار جن میں ، کذب وغیبت ، خوبصورت عورتوں کی باتیں ،شراب نوشی کی ترغیب ،عشق مجازی کی قلابازیاں اورکسی مسلمان

انوكهي عبادات ١٦٨ ١٩٨ ١٩٨ اسلام ببلي كيشنز لاهور ١٦٨

کی تو بین و تذلیل کی بد بو ہوا تکو پڑھنا حرام و گناہ ہے۔

(5) کفر .....ایسے اشعار جن میں اللہ تعالیٰ اور رسول مکرم پیلیٹے و دیگر انبیاء ورسل کی تنقیص پائی جائے ۔ چاہے وہ کسی نے حمد باری تعالیٰ کے ضمن میں لکھے ہوں یا وہ نعتیہ کلام میں ہوں ۔ جس میں بھی کفریہ کلمات ہوں ان کو پڑھنا کفر وحرام ہے۔

### <u>گانول کے کفریدا شعار:</u>

اس سے بہل حمد اور نعت میں پائے جانے والے قابل اعتراض اشعار میں سے چندا کید کی نشا ندہی کی گئی ہے۔ آ ہے مزید اشعار ملاحظہ بیجے جو گانوں کی صورت میں لوگوں کے درمیان رائج ہو چکے ہیں۔ اور لاعلی، برعملی یا گانوں سے بیجا قلبی لگاؤ کی وجہ سے لوگ ان اشعار کو زبان کا زیور بنائے گئی کو چوں میں ناچتے گاتے نظر آتے ہیں۔ یا در ہے کہ اشعار گانے کے ہوں یا عام شاعرانہ غزلیات ونظمات، شعر کی حیثیت سے ان کے پڑھنے کا وہی تھم ہے جواویر" جائزو مبال میں ذکر ہوا۔ گانے میں حرمت ساز اور مزامیر کی وجہ سے ہے نہ کہ اشعار کی بنیا دیر۔ مگر بہر حال ہر وہ شعر حرام ہے جس میں حدود شرعیہ سے ظراؤلازم کی بنیا دیر۔ مگر بہر حال ہر وہ شعر حرام ہے جس میں حدود شرعیہ سے ظراؤلازم

دل میں بٹھا کے بچھ کو کرلوں گی بند آئکھیں بوجا کروں گی تیری دل میں رہوں گی تیرے

انو کھی عبادات ۔۔۔ کھی کے جادات ۔۔۔ کی کی جارت اور احکامات اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ کیونکہ عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ رب الحلمین کی ذات ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک اور کفر ہے۔ اور کفر کی تمنا اور آرز وکرنا بھی کفر ہے۔ دیا بنانے والے دنیا بنن آ کے دکھی صدے سے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دکھی

اس شعر میں اللہ جل جلالہ کی ذات پرجس بے باکا نہ انداز میں جراًت کی ہے وہ شاعر کی بد باطنی کا واضح شہوت ہے۔ اس شعر میں گویا شاعر کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں جس قدر تکالیف اور صدے میں نے سبے ہیں اے خدا تجھے کیا معلوم ان کی شدت کیا ہے؟ اگر تو ان کی شدت اور در دکومسوس کرنا چاہتا ہے تو دنیا میں آ اور میرے جیسے صدے سہدتا کہ تجھے ان تکالیف کا احساس ہو۔ (العیاد ہاللہ) حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے

یوں واسے بی میں میں ہوں۔ خدا بھی نہ جانے تو ہم کسے جانے

اس شعر میں اللہ جل شانہ کے علم پر اعتراض واضح ہے کہ حسینوں کوایسے
ایسے بہانے آتے ہیں جن کو (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ بھی نہیں جانتا۔
خدا بھی آسمان سے جب زمین پردیکھتا ہوگا
میر ہے محبوب کو بنا یا کس نے سوچتا ہوگا

انوكهي عبادات ١٨٥٠ ﴿ ١٨٥ ﴿ الله ببلي كيشنز لاهور ١٨٥ ساری کا نئات کا خالق اور بنانے والاصرف وہی وحدہ لانٹریک ہے مگر اس شعر میں جو بے باکی یائی جارہی ہے اس سے نظریں نہیں چرائی جاسکتیں۔اللہ تغالی کے بارے ایسے کلمات ادا کرنا سراسر کفرحرام ہے۔ ميرے رباربار بارے ربابير کياغضب کيا جس کو بنا نا تھا لڑ کی اس کولڑ کا بنا دیا اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی طرف غضب کی نسبت کی گئی ہے جو صریح کفر ہے۔ سنسی پھر کی مورت سے محبت کا ارا دہ ہے یرستش کی تمنا ہے عبا دی کا ارا د و ہے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کفر کی آرز واور تمنا کرنا بھی کفر ہے۔اس شعر میں غیراللد کی عباوت کرنے کی تمنا کی جارہی ہے۔ رکھوں گانتہبیں دھرکنوں میں بسا کر حمهمیں حاہتوں کا خدا بنا کر ہر چیز کا خدا صرف اللہ وحدہ لاشریک ہے۔اس شعر میں محبوب کو خدا بنانے کا ذکر ہے جس سے کفر کی ہوآتی ہے۔ د نیابنائے والے ذراسا منے تو آ میں جھے کو بیہ بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا بہت ی دوسری کفریہ وجو ہات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایہا اندازِ

انو کھی عبادات ۔۔۔ پھٹھ کے ہے۔۔۔۔۔۔۔ ہوار اسلام ببلی کیشن لاھور 181 شخاطب اور دھمکانے جیسا انداز اپنانا کیا کسی مومن کوزیب دیتا ہے۔ ہرگزنہیں۔
مایوسیاں سمیٹ کرسارے جہان کی جب کھنہ بن سکا تو میرا دل بنادیا

اس شعر کے دوسرے معرعہ سے اللہ تعالیٰ کا مجبور و بے بس ہونا لازم آتا
ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھنہ بن سکا تو آخر ہار کراس نے میرا دل بنادیا۔

 $^{\diamond}$ 

باب ناسع ..... على

## منسنامسكرا نااورعبادت

اسلام ایک ایبا کامل مکمل اور انمل دین ہے کہ جس میں سی بھی ز اوپے سے نظر دوڑائی جائے بہت سے نکات سامنے آتے اور عقول کوور طہء جیرت میں ڈالتے ہوئے ذہن کی انتہاؤں میں روپوش ہوتے چلے جاتے ہیں۔اور میرے خیال میں کوئی ایسا مسئلہ ہیں جس کے بارے اسلام میں بہت زیادہ بی ہو۔ سوائے ان مسائل جو حدود الله اور حرمات الله كے نام سے موسوم ہیں ۔ اور ان كے بارے میں خدا ورسول منطق کی جانب سے بہت زیادہ سختی اور ناراضکی کی وعیدات آئی ہیں۔ بہرحال ان حدود الله عزوجل کے علاوہ دیکھا جائے تو اسلام بہت ہی نرم اور آسان وین ہے۔ بلکہ حدودِ خداوندی بھی تو اینے بندوں پراس کی رحمت اورشفقت کی ہی ایک دلیل ہیں۔ اللدرب العزت كاارشادگرامى ہے۔ لَا إِكْرَاءُ فِي اللِّينِ دین (اسلام) میں کوئی جبراور سختی نہیں ہے۔ اوررسول اکرم منطق کا ارشا دگرامی ہے:

انوكهي عبادات ٥١٠ ١١٥٠ ١١٥٥ ١١٥٠ بهار اسلام يبلي كيشنز لاهور 183 اللہ تعالی نے چند چیزیں فرض کی ہیں ان کوضائع نہ کرواور پھھاس کے حرمات میں داخل ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ اور جن کے باریے میں خاموشی فرمائی ہے، وہتمہارے لئے رحمت ہیں ان کے بارے میں بحث نہ کرو۔ معلوم ہوا جس کے بارے میں کوئی حرمت کا قول نہ ہواور بظاہراس چیز میں کوئی خلاف شرع بات بھی نہ ہووہ اسلام میں جائز ہے۔اصل میں جس بات کا موضوع سخن بنانا جإر بإجون، وه ہے سی جائز شغل سے اینے دل کو تقویت پہنچانا مثلا کچھالیے واقعات (لطفے) سانا جن میں کوئی حجوث نہ ہو کیوں کہ حجوث ہر حال میں گناہ اور لعنت خداوندی کا باعث ہے۔ اور اگر کوئی بیہ کے کہ لطفے تو ہوتے ہی جھوٹ کا پلندہ ہیں ،تو میں اس پر چندسطور کے بعد پچھوش کروں گا۔ میں نے ا ين اس موضوع كونين حصول ميل تقسيم كيا ہے۔ (۱) ان احادیث کے بارے میں چندگز ارشات جن میں ہننے ہنانے

اور مزاح كرنے سے منع فر مايا كيا ہے،

(۲) وہ احادیث وآٹارنش کروں گاجن میں اس متغل کو جائز کہا گیا ہے۔

(۳) مثال کے طور پر چندا بیسے لطا نف ذکر کروں گا جن میں جھوٹ نہ

بوبلكهوه سي*ج واقعات بول \_* والله الهوفق والمعين

(۱) امام احمہ نے مندمیں ،ابوقعیم نے حلیہ میں ،اور ابن عدی نے الکامل

میں نقش فرمایا ہے کہرسول مطبق اللہ نے ارشا وفرمایا:

انو کھی عبادات ۔۔۔ ﷺ ﷺ اسلام ببلی کیشنز لاھور 184 انو کھی عبادات ۔۔۔ ﷺ انو کھی عبادات ۔۔۔ ﷺ اگرکوئی آدمی اپنے ہم نشینوں کو ہنسانے کے لئے کوئی بات کرتا ہے تو اسے شریا ہے جم کی دورجہم میں گرایا جائے گا۔

اورای سے ملتی جلتی حدیث سنن ابی داؤد، جامع تر مذی ، سنن دارمی اور شرح السندوغیرہ میں بھی ملتی ہے کہ بی مکرم مطبع تی ارشا دفر مایا:

ہلاکت ہے اس آ دمی کے لئے جولوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ بولٹا

فدکورہ احادیث میں اس بندے کے لئے ویل وہلاکت ہے جوجھوٹ
بول کرلوگوں کو ہنسا تا ہے۔ یہ ہلاکت اس کے جھوٹ بولنے لی وجہ ہے ہنہ کہ
اس کے قدرے ہننے ہنسانے کی بنا پر ہے۔ کیوں کہ ہنسنا خودرسول پاک صاحب
لولاک منظ کھیے کی سنت کر یمہ ہے۔ جبیبا کہ حضرت عاکثہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ
رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں:

آپ ملطی تمام لوگول سے زبادہ نرم خواور معزز ہے۔ آپ ملطی کے فالم استے کی مالت فلام آتمہارے مردول کی طرح سے مگر آپ ملک فالت میں دیتے ہے۔ استان میں دیتے ہے۔ استان میں دیتے ہے۔ استان میں دیتے ہے۔ میں دیتے ہے۔

اورای طرح حضرت ابوذ رغفاری دلائی سے مروی ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول ملائے کھا کے مسکراتے ہوئے دیکھا یہاں تک کے آپ ملائے کھیا کی داڑھیں (نواجذ) ظاہر ہو گئیں۔

لہذا جہاں مزاحوں اور ہنسانے والی باتوں سے منع کیا گیا ہے، ان سے مراد ایسا مزاح کرنا ہے جس سے مسلمان بھائی کبیدہ خاطر ہو جائے۔ اور الیم باتیں باتیں کرکے ہنسنا جن میں جھوٹ کی آمیزش ہو۔

انوكهي عبادات ٥١٠ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ انوكهي عبادات ١١٥٥

(٢) وه احادیث و آثار جومزاح اور بننے کے جواز پرمتدل ہیں۔

صحابہ اکرام ڈیٹائیم ایک دوسرے پرتر بوز کے حیلکے پھینکا کرتے تھے اور

بعض اوقات رسول مكرم مطيع الله كيا منه اشعار يؤها كرتے اور زمانه جا ہليت

كے واقعات ذكركر كے بنياكرتے تو آقائے نامدار مطبق تيسم فرماياكرتے تھے

اورصرف حرام بات ہے ہی تنبیہ فرماتے یا منع فرماتے تھے۔

کئے ہاتیں کرنا جائز وستحن ہیں جن پرمندرجہ ذیل شواھد شاھد ہیں۔

اور دانائی سے بھر پورلطفے تلاش کرو کیوں کہ جس طرح جسم اکتاب کا شکار ہو

جاتے ہیں ای طرح دل بھی اکتاب کا شکار ہوجاتے ہیں۔

حضرت اسامه بن زید دیانی سے مروی ہے فرماتے ہیں اپنے دلوں کو ذکر

البى كى تھكا دے سے آرام پہنچاؤ۔

حضرت عمر فاروق والنفظ اپنے ہم نشینوں سے فرمایا کرتے تھے کہ سنجیدگ چھوڑ کر دلجیب گفتگو چھیٹرا کروالٹدتم پررحم فرمائے۔

انوكهي عبادات ١٨٥٠ الله ١٨٥٠ الله ببلي كيشن الاهور 186

حضرت ابو درادء رہائے؛ فرماتے ہیں میں جائز شغل سے اپنے ول کو آرام پہنچا تا ہوں تا کہ حق کے لئے چستی حاصل کروں۔

ابن زید فرماتے ہیں: میرے والدصاحب نے مجھ سے کہا: حضرت عطاء بن بیار داللہ مجھ سے اور حضرت حازم سے گفتگو کرتے حتی کے ہمیں رلا دیتے اور پھر گفتگو فرماتے یہاں تک کے ہمیں ہنسادیتے ای طرح بھی آپ ہنساتے تھے اور مجھی رلاتے تھے۔(۱)

ذکر کردہ فرامین میہ واضح کرتے ہیں کسی جائز شغل سے ہنے ہنانے کا سامان پیدا کرنا نہ صرف جائز بلکہ طریقتہ صحابہ واولیاء امت بھی ہے کہ جواپ دلوں کا بوجھ ہلکا کرنے اور حق بات کے لئے چتی حاصل کرنے کے لئے ایسے مشاغل کا اہتمام رکھتے تھے۔ گریہ بھول جانا بھی مناسب نہیں کہ بہت زیادہ مزاح کرنا اور اس کوا پنا پیشہ بنالینا بھی ممنوع ونا جائز ہے کہ رسول اکرم مطابقہ نے اس سے منع فر مایا اور بہت زیادہ ''مونی '' بننا بھی حسن نہیں کہ اس کے متعلق بھی بہت کھے وار دہوا ہے۔

حضرت حظله کا واقعه اوررسول اکرم منظیمیکی کا فرمان ملاحظه فرما ئیں:
حضرت حظله دلائی فرمات جیں کہ نبی کریم منظیمیکی نے ہمارے سامنے
جنت و دزوخ کا ذکر کیا اور ہم اس حالت میں بیٹھے تھے گویا اپنی آئھوں سے دیکھے

ہنت و دزوخ کا ذکر کیا اور ہم اس حالت میں بیٹھے تھے گویا اپنی آئھوں سے دیکھے

السی خیاراہمتی والمخفلین لابن الجوزی منفیہ: ۱۵۔۱۵

انوكهي عبادات هههههه الله الله ببلي كيشنز لاهور 187 رہے ہیں پھر جب میں وہاں سے نکلا اور اپنے گھر والوں کے پاس آیا تو ہننے مسکرانے لگا تو میرے دل میں ایک قشم کا کھٹکا سا ہوا ( فرماتے ہیں ) میں حضرت ابو بکرصد بق والنفرؤ سے ملا اور کہا کہ میں شاید منافق ہو گیا ہوں تو انہوں نے بوجھا كيدى من نے عرض كيا كه ميں رسول الله طفي ﷺ كے پاس كيا تھا تو رسول اكرم منظ این آنھوں سے دیکھر ہا ہوں اور جب اپنے گھر والوں کے پاس آیا تو ہننے کھلنے لگا (اور دنیا داری کے کاموں میں مشغول ہو گیا) تو حضرت صدیق اکبر دیا تھے گیا : ہم بھی ایسا ہی كرتے ہيں، چلو رسول محترم ملطق اللہ سے عرض كرتے ہيں حضرت حظلہ واللفظة فرماتے ہیں: پھرہم بن کریم روف رحیم علیه الصلوة التسلیم کی بارگاه شفقت میں حاضر ہوئے اور یہی ماجرا کہا تو نبی شفیق ملطی کیا نے ارشا دفر مایا:

اے میرے پیارے سحابہ! اس ذات کی شم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو حالت میرے باس ہوتی ہے اگر وہی حالت بعد میں رہے تو فرشتے تم سے تہارے بستروں پراور تمہارے رستوں میں مصافحہ کرنے لگیں۔

''یا حنظلة ساعة ساعة''(۲) لکین اے حظلہ! ایک گھڑی میں خدا کی یاداورایک گھڑی میں غفلت

(٢)....المشكوة الصابح صفحه: ٣٥٨

الصحيح المسلم كتاب التوبة بإب دوام الذكر والفكر في الاخرة ، حديث نمبر: ٢٨٣٠

انو کھی عبادات ۔۔۔۔ ہیں ہیں ہیں اسلام ببلی کی شنز لاھور 188 کی ہے۔۔۔ بھار اسلام ببلی کی شنز لاھور 188 کی ہے ہے۔

معلوم ہوا،خداورسول کا بھی بہی منشاء ہے کہ میانہ روی سے رہا جائے نہ بہت زیادہ سختی کہ لوگ رحمت خداوندی سے مایوس ہوجا کیس اور نہ ہی نرمی ہو کہ لوگ خدائے وحدہ لا شریک کو بھلا بیٹھیں۔رسول مکرم منظی کی کا فر مان رحمت نشان ہے:

خير الامور اوسطها (٣)

لیخی تمام امور سے بہتر کام میانہ روی اور درمیانہ چال ہے۔
لہذا نہا بیت سنجیدہ رہنا بھی ٹھیک نہیں اور بہت زیادہ مذاق کرنا کہ لوگوں کہ دل متنفر ہو جائیں یہ بھی مناسب نہیں بلکہ درمیانہ رویہ رکھتے ہوئے زندگ گزارنا اسلامی طریق اور احسن طرز زندگی ہے۔ اس بارے میں چندا حادیث آپ کے نظر نواز کی ہیں اب میں اپنے موضوع کے تیسرے درجہ کی طرف چاتا آپ موضوع کے تیسرے درجہ کی طرف چاتا ہوں جس میں ان احادیث و واقعات کا تذکرہ ہوگا جس میں لطائف اور مزاح کو ہوں جس میں لطائف اور مزاح کو

(٣) ..... السنن الكبرى للبيه في ، جلد : ٣ ، صفحه : ٣ ٢٧

انتحاف السادة المتقين ،جلد: ٢،صفحه: ٢٣٦

الشفاء، جلد: ١، صفحه: ٥ ١٤

تفسيرالقرطبي ، جلد: ٢ ،صفحه: ١٥ ١٥

المغنى عن حمل الاسفار ، جلد : ٣ ، صفحه : ٢ ٥

كشف الخفاء، جلد: ١،صفحه: ٢٥٧

انو کھی عبادات ۔۔۔ ﷺ ﷺ ﷺ بھار اسلام ببلی کیشنز لاھور 189 ۔۔ اعمل پیش کیا گیا۔

(۳) رسول اکرم ملطی کے ایک صحابی حضرت نعیم (نعیمان) بن عمرو بن رفاعه انصاری والنی نشی نسانے اور مزاح کے اعتبار سے بہت مشہور اور معروف بین ان کے بارے میں ایک واقعہ امام بیمی علیہ الرحمہ نے '' المحاس والمساوی'' میں نقل فرمایا ہے ، فرماتے ہیں:

حضرت تعیم دلات سرا ابد قرار مین آتی تو بیلیر رسول مین کرتے تھے کہ جب بھی کوئی نئی چیز مدینہ منورہ میں آتی تو بیلیر رسول مین کے دربار میں پیش کر دیتے اور جب اس چیز کا پیش کر دیتے اور جب اس چیز کا ماک آپ سے اس چیز کا قبت طلب کرتا تو آپ اسے لے کر حضور مین کھناگی الک آپ سے اس چیز کی قبت ادا فرما دیجئے تو رسول بارگاہ میں آتے اور عرض کرتے اسے اس چیز کی قبت ادا فرما دیجئے تو رسول اعظم مین خیر فرماتے کیا تو نے وہ چیز مجھے تحفہ میں نہیں دی تھی ؟ تو حضرت نعیم مین کھنا کھا میں کے کہ خدا کی تئم امیر سے پاس اس چیز کی قبت نہیں تھی مرمیں سے چا ہتا تھا کہ اس سے پہلے آپ ہی کھا کیں تو رسول اللہ مین کھی آن کی بات س کر ایٹ سے مسرا پڑتے اور قبت ادا کرنے کا تھم فرماتے ۔ (۳)

انہیں کا ایک واقعہ حضرت ام مسلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی

(٣) ....الاعلام للزركلي، جلد: ٨، صفحه: ٢١

المحاسن والمساوى بصفحه: • • ٢

# انوكهى عبادات ههههه بهار اسلام ببلى كيشنز لاهور 190 بيلى كيشنز لاهور 190 بيلى:

حضرت ابو بکر صدیق دافیئ بھرہ تجارت کرنے کے لئے تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت نعیمان اور حضرت سویبط بن حرملہ رضی اللہ عنہما بھی تھے ۔ حضرت نعیم دافیئ کی ڈیوٹی زادِراہ (کھانے پینے کے سامان) پر گئی تھی حضرت سویبط دلائیئ کی ڈیوٹی زادِراہ (کھانے پینے کے سامان) پر گئی تھی حضرت سویبط دلائیئ نے کہا مجھے کھانا دیجئے تو آپ نے کہا ابھی تھم وہ دو۔ حضرت سویبط دلائیئ نے کہا مجھے کھانے دیجئے۔ تو آپ نے کہا ابھی تھم و صدیق اکبرکوآ لینے دو۔ حضرت سویبط دلائیئ نے کہا مجھے کھانے دیجئے۔ تو آپ نے کہا ابھی تھم و

حضرت سوبیط رہائی وہاں سے نکلے اور پچھلوگوں کے پاس پہنچ جو اونٹ

ہانک کر لے جارہ بے تھے اور ان سے کہا میرا ایک عربی غلام ہے جو بھاگ جاتا
ہے اسے خریدلومگر اتنا ذھن نشین ہو کہ وہ بہت تیز طرار ہے شاید وہ کہے کہ میں تو
آزاد ہوں۔ قافلے والوں نے کہا کہ ہم ضرور خریدیں گے۔اس طرح حضرت
سوبیط رہائی نے دس 10 نو جو ان اندئیوں کے غوص کو جج دیا۔ وہ لوگ حضرت
نعیمان کے پاس آئے اور کہا: پکڑلو بہی ہے ان لوگوں نے ان کے گلے میں ری
ڈال لی اور ان کو کھینچنے لگے۔ حضرت نعمان رہائی نیڈ نے کہا سوبیط جھوٹ بول رہا ہے
ڈال لی اور ان کو کھینچنے لگے۔ حضرت نعمان رہائی نیڈ کہا سوبیط جھوٹ بول رہا ہے
میں تو آزاد ہوں لوگوں نے کہا ہیہ بات انہوں نے ہمیں پہلے ہی بتا دی تھی۔
میں تو آزاد ہوں لوگوں نے کہا ہیہ بات انہوں نے ہمیں پہلے ہی بتا دی تھی۔
اسے میں حضرت صدیت آ کبر رہائی کی اور کیا ہی تو لوگ حضرت نعیم
کولے کے ان کے پاس آئے تو سارا واقعہ بیان کیا ، تو آپ نے ان کو انٹنیاں

انو کھی عبادات ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ بھی اسلام ببلی کیشنز لاھور 191 واپس کیس اور حضرت تعیمان کوچیٹرایا۔

واپسی پر حضرت صدیق نے بیرواقعہ رسول اکرم کوسنایا تو آگے حدیث شریف کے الفاظ میر بیل ' فضیح ک النّبی عَلَیْ و اُصحابه مِنه حَولاً ' بینی بیر فرنسی کے الفاظ میر بیل ' فضیح ک النّبی عَلَیْ و اُصحابه مِنه حَولاً ' بینی بیر و اقعہ ن کر رسول والٹی اور آپ کے صحابہ رشائی ایک سال تک اسے یاد کر کے مسکراتے رہے۔ (۵)

ایک مرتبہرسول اللہ اپنی از واج سے زیادہ نفقہ کے مطالبہ کی وجہ سے ایک مرتبہرسول اللہ اپنی از واج سے زیادہ نفقہ کے مطالبہ کی وجہ سے الگ ہو گئے تھے تو حضرت عمر فاروق واللہ اللہ استے ہیں:

لاقولن شيأ اضحك النبي غ<sup>ارسيام</sup>

میں نے سوچا کہ میں کوئی الیی بات ضرور کہوں گا جس سے نبی منطقیقیہ مسکرا پڑیں، تو حضرت عمر نے عرض کیا : یارسول منطقیقیہ کاش آپ بنت خارجہ (حضرت عمر کی دوجہ) کو دیکھتے اس نے مجھ سے نفقہ کا سوال کیا تو رسول اکرم منظم کی زوجہ) کو دیکھتے اس نے مجھ سے نفقہ کا سوال کیا تو رسول اکرم منظم ایڑے۔(۲)

(۵)....این ماجه مترجم ، جلد:۲ بصفحه:۱۰۲

المحاس والمساوى مصفحه: ٢٠٠٨

الإعلام، جلد: ٨، صفحه: ٣١

(٢) ..... صحيح مسلم كتاب الطلاق ، حديث نمبر: ٣٥٨٥

سنن کبری ، جلد: ۸ ،صفحه: ۳۸

منداحرجلد:۳،صفحہ:۳۲۸

اب میں چند لطا کف کا ذکر کرتا ہوں جو جھوٹ پر مبنی نہیں بلکہ سیچے اور واقعۂ ایسے ہی ہیں۔

ایک آدی نے پیالے میں تکوں کا تیل خریدا، پیالہ بھر گیا تو تیل والے نے کہا: تیل ابھی باقی ہے وہ کہاں ڈالوں؟ تو اس نے پیالہ الٹا کر کے اس کے پیندے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس میں ڈال دو یو تیل فروش نے باقی تیل اس میں ڈال دیا وہ آدی یہ تیل لے کرچل پڑا راستے میں ایک شخص نے تیل اس میں ڈال دیا وہ آدی یہ تیل لے کرچل پڑا راستے میں ایک شخص نے پوچھا کہ یہ تیل کتنے کا خریدہ ہے۔ اس نے کہا چا ندی کے ایک فکڑے سے دوسرے نے کہا اتنا تھوڑ اتو اس آدمی نے پیالہ الٹا کر کہ کہا نہیں یہ بھی ہے (اور مراب کے کہا اتنا تھوڑ اتو اس آدمی نے پیالہ الٹا کر کہ کہا نہیں یہ بھی ہے (اور مارس کے کہا اتنا تھوڑ اتو اس آدمی ہے کیا لہ الٹا کر کہ کہا نہیں یہ بھی ہے (اور اس کے کہا تیل ضارئے کر دیا۔

ھذیل بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں مدینہ میں ایک گوشت فروخت کرنے والا قصائی تھا۔ ایک عورت اس کے پاس آکر کہنے لگی مجھے اچھا سا گوشت دے دواور اپنانام بھی بتاؤتا کہ جب میں گوشت کھاؤں تو تنہیں دعا کیں مجھی دوں۔قصائی نے اسے نہایت گھٹیا گوشت دیا اور اپنانام 'مین تیکی تاکہ تا

انو کھی عبادات ۔ پھٹ پھٹ بھار اسلام ببلی کیشن لاھور 193 اپنااصل نام بتانے کی بجائے یہ لفظ بول دیا جس کا مطلب ہے جو کھنچ یا جونو چے اپنااس نام بتانے کی بجائے یہ لفظ بول دیا جس کا مطلب ہے جو کھنچ یا جونو چے ) بتایا۔ جب اس عورت نے گوشت نکال کر کھنچنے کی ابتا یہ جب اس عورت نے گوشت نکال کر کھنچنے سکی ، تو اس قصائی کو اس طرح بد دعا کی (نوچ یعنی نوچ کر کھانے گئی) تو نہ کھنچ سکی ، تو اس قصائی کو اس طرح بد دعا دینے گئی '' کے تن اللہ من تمال کو یہ ہو کھنچ اس پر اللہ کی لعنت ہو (گویا وہ ایٹے آپ کو ہی لعنت کرنے گئی)

محر دری بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بے وقوف آ دمی تھا وہ گھرے نکلاتو اس کے پاس دس گدھے تھے، اس نے ایک پرسوار ہوکر باقیوں کو گئاتو وہ نو تھے۔ پھر اس نے گدھے سے از کر گناتو وہ دس تھے، بار بارابیا ہی کرتا رہائتی کہ تھک ہار کر کہنے لگا: میں بیدل ہی چلا جاؤں گا تا کہ اپنے گدھے کو آ رام پہنچاؤں ، بیاس سے بہتر ہے کہ میں سوار ہوکر جاؤں اور ایک گدھا مجھ سے چلا جائے۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے اسے دیکھا کہ بیدل چلنے کی وجہ سے ہلاک ہونے کے قریب تھالیکن ای طرح اپنی ہتی میں پہنچا۔

ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ جھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ ایک ہری نے جھوٹی سے بچی سے شادی کرلی تولوگوں نے اس کی وجہ پوچھی ۔ کہنے لگا: عورت شربی شربے اس لئے جما کم ہوا تنابی اچھا ہے۔

ایک آدمی ایک فقیہ صاحب کے پاس گیا اور پوچھا کہ اگر ہوا خارج ہو جائے تو کیا اس طرح نماز پڑھنا جائز ہے؟ فقیہ نے کہا: نہیں ،تو کہنے لگا: جائز

انو کھی عبادات ہے ہیں ہے۔ بھار اسلام ببلی کیشنز لاھور 194 کیوں نہیں؟ میں نے تو ای طرح پڑھی ہوگئی ہے اور میری نماز جائز بھی ہوگئی ہے۔ (خوچہ! ہوتا کیوں نہیں؟ ہاری تو ہوگئی۔)

یہ چند واقعات ہیں جو میں نے ذکر کئے ہیں ایسے ہی سینکڑوں واقعات کتابوں میں ملتے ہیں لہذا جھوٹی با تیں بیان کرنے کی بجائے اگراس طرح کے سینے کے واقعات سنا کرخوش طبعی کر لی جائے تو یقیناً بندہ گناہ سے بھی بچے گا اور عبادات کی کوتا ہی بھی لازم نہیں آئے گی، بلکہ ایک طرح سے سنت رسول ہوئے پہر عبادات کی کوتا ہی بھی لازم نہیں آئے گی، بلکہ ایک طرح سے سنت رسول ہوئے پہر عمل کرنے کی وجہ سے ثواب کا مستحق قرار پائے گا۔

اگر کوئی شخص نیک نیتی سے سو چے تو وہ بجھ سکتا ہے کہ خوشی طبعی کئی برائیوں سے روکتی اور اللہ کے کرم اور مہر بانی کا باعث بنتی ہے۔ حضرت حیدر کرار زوائی ٹی سے روکتی اور اللہ کے کرم اور مہر بانی کا باعث بنتی ہے۔ حضرت حیدر کرار زوائی ٹی فرماتے ہیں: خوشی طبعی کرنے والاشخص '' تکبر'' جیسی برائی سے محفوظ ہوجا تا ہے۔

**ተ** 

انوكهي عبادات ١٩٥٠ ١١٥٥ الله ببلي كيشنز لاهور 195 باب عاشر..... 🗱

## اہل وعیال برخرج کرناا کیک عظیم عباوت

خالق کا ئنات کے اس فرمان سے پیدائش انسان کا مقصدوا سے ہوتا ہے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اس لئے کہ وہ اللہ کی عباوت کر سکے یا در ہے کہ عبادت کامدارومرکزصرف نماز،روزه، حج اورز کو ق کی ادا نیگی ہی نہیں (جبیبا کہ سیجھ لوگوں کا خیال ہے) بلکہ انسانی دلچیسی کے جتنے بھی امور ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کوعبا دیت کے ساتھ کسی خریقے سے ضرور منسلک فر مایا ہے۔ انہی امور میں ہے ایک رزق حلال کیلئے کوشاں رہنا اور اپنے بیوی بچوں پرخرچ کرنا بھی ہے۔

## بچوں برخرج کرنا اجرعظیم ہے:

. اگر کوئی مخص نما زنہیں پڑھتا یا روز ہبیں رکھتا تو اس کا وبال اس پرضرور ہے گا مگر ہیوی ، بچوں کے نان ونفقہ اور ان کی دیگر ضروریات کو بور اکرنے کیلئے اگر ده رز ق ِ حلال کی تلاش میں سرگر داں رہتا ہے تو اس کی عبادت میں شک نہیں

حضرت ابو قلابہ رہ اللہ فار ماتے ہیں کہ نبی مکرم ملے تھا نے بچوں پرخرج

انو کھی عبادات ۔۔۔ گا گا ہوں اسلام ببلی کیشن لاھوں 196 کرنے سے ابتدا فر مائی ۔ اور اجر کے اعتبار سے اس سے بڑھ کرا جرعظیم والا کون ہوگا جوا چے معصوم بچوں پرخرج کرنے کیلئے تگ ودوکرتا ہے۔ (۱)

اجر ہمیشہ عبادت پر ہی ملا کرتا ہے اور بچوں کے خرچ کیلئے کوشاں شخص کو اجر ہمیشہ عبادت پر ہی ملا کرتا ہے اور بچوں کے خرچ کیلئے کوشاں شخص کو اجرعظیم کا ملنا اس کے خصوصی عبادت ہونے کی علامت ہے۔

اجرعظیم کا ملنا اس کے خصوصی عبادت ہونے کی علامت ہے۔

بچوں کے تعلیم و تر بیت کیلئے کمانا جہاد ہے:

حضرت ایوب را این کرتے ہیں کہ ہمیں بی خبر ملی کہ رسول اللہ عظیمی کے حصابہ کرام ایک جگہ تشریف فرما سے کہ ایک نوجوان وہاں سے گزراجس کی جوانی اور طاقت و قوت نے صحابہ کو تعجب میں ڈال دیا (وہ نوجوان محنت مزدوری کیلئے جارہا تھا) صحابہ کرام رہی تشہ آپس میں کہنے گئے:

مزدوری کیلئے جارہا تھا) صحابہ کرام رہی تشہ آپس میں کہنے گئے:

د کاش بیرطافت وجوانی راہِ خدا میں صرف ہوتی "
رسول کریم میں کہتے کے سانوارشادفر مایا:

صرف غزوہ و جہادیں شامل ہونے والا ہی راہِ خدا میں نہیں بلکہ جو شخص اپنی دیکھ بھال ، والدین کی خدمت اور بچوں کی پرورش وتر بیت کیلئے روزی تلاش کرنے کیلئے جاتا ہے وہ بھی اللّٰہ کی راہ میں (جہاد کیلئے ہی) جاتا ہے۔البتہ جس کی کوششیں محض حصول مال و دولت اور خزانے سیٹنے کیلئے ہوں وہ شیطان کے راستے

(۱) ..... جامع تر مذی ، صدیث نمبر: ۱۸۸۹

منداحه، حدیث نمبر:۲۱۴۱۲

انوكهي عبادات.... 器器器器.....بهار اسلام ببلي كيشنز لاهور 197 (r)\_=(r)

ار باب فکر و دانش! غور فر ما ئیں کہ ایک شخص ایپے قریبی رشتوں کو بالائے طاق رکھ کراورخودا بنی جان جھلی پرر کھ کے میدان جنگ میں کودتا ہے اور ورجنوں زخموں کی ٹیسیں سہتا ہوا جان کی بازی لگا دیتا ہے ۔ اور دوسرا اینے والدین کی زیارت بھی کرتا ہے ہیوی کو دیکھے کر آنکھیں اور بچوں کو دیکھے کر کلیجہ بھی مھنڈا کرتا ہے۔اورکسب حلال کیلئے نکلتا ہے تا کہ بچوں پرخرج کر سکے۔محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں بیرنہ جھو کہ جہا دکرنے والاصرف وہی ہے جومیدانِ جنگ میں حاضر ہوا بلکہ وہ بھی جہا دی ہے جو دولت کمانے نکلتا ہے مگراس کی نبیت ہیوی ، بچول کاخرج بورا کرنا ہوتی ہے۔

## افضل ترین روییه کونسانه یع؟:

حضرت ابو ہر رہے ہونانی وایت کرتے ہیں کہرسول اکرم منتی کے نے فر مایا: ایک دیناروہ ہے جہتم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ایک دیناروہ ہے جس سے تم نے غلام خرید کر آزاد کیا ،اور ایک دیناروہ ہے جوتم نے مسکین پرصد قہ کر دیا ،اورایک دینار وہ ہے جوتم نے اسیے بیوی بچوں برخرج کیا۔ان سب میں سے زیادہ ثواب والا دیناروہ ہے جوتم نے اپنے بیوی بچوں پرخرج کیا۔ (۳)

(۲)..... تنبيه الغافلين مترجم ، جلد: ۲ ،صفحه: ۳۳

(۳)..... صحیح مسلم، حدیث نمبر: ۱۲۲۰

جامع ترندی، حدیث نمبر:۹۸۹

## اس كا قرض الله تعالى ادا كريكا:

حضرت ثابت بنانی ڈالٹئؤ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک ڈالٹئؤ نے فرمایا کہ انہوں نے رسول کریم مظینے تھی کوفر ماتے ہوئے سنا:

اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے قرض کا ضامن بن جاتا ہے جو تین کا موں کیلئے فرض لیتا ہے۔

(۱) وہ مخص جونسق و فجور میں مبتلا ہونے کے خوف سے نکاح کرنے کی غرض سے قرضہ لے اور پھراسے ادانہ کر سکے اور قرض کا بوجھ لے کوئی دنیا سے پل مسے ایسے خص کے قرض کی صانت اللہ اپنے ذمہء کرم میں لے لیتا ہے اور قیامت کے دن اس کا قرض ادافر مادیگا۔

(۲) وہ محض جومسلمانوں کی مدوونصرت کیلئے جہاد میں جانے کی غرض سے قرض کے اور پھرادانہ کر سکے تو اللہ اس کا قرض ادا فر مائے گا۔

سنن ابن ماجه حدیث نمبر: ۲۷۵۹

مىنداحد، حدیث نمبر:۲۱۳۳۲ ریاض الصالحین ،صفحه: ۱۲۸

حضرت سعد بن ابی و قاص رہائی ہے۔ سروایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں کہ میں بیارتھا کہ رسول اللہ مطابقی ہیری عیادت کیلئے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مطابقی میں اپنے سارے مال کی وصبت کردوں؟ تو رسول اللہ مطابقی نے فرمایا بہیں ۔ میں نے پھرعرض کیا آ دھے مال کی؟ فرمایا بہیں ، میں نے بھرعرض کیا آ دھے مال کی؟ فرمایا بہیں ، میں نے عرض کیا تہائی مال کی؟ فرمایا تہائی کی خیر ہے مگر پھر بھی تہائی زیادہ ہاگر میں نے وہ اگر مایا تہائی کی خیر ہے مگر پھر بھی تہائی زیادہ ہاگر میں نے عرض کیا تہائی مال کی؟ فرمایا تہائی کی خیر ہے مگر پھر بھی تہائی ذیادہ ہاگر مایا تہائی میں خرج کہ میں اور جو کچھتم راہ خدا میں خرج کرووہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بھیلاتے بھریں اور جو کچھتم راہ خدا میں خرج کرووہ صدقہ ہے حتیٰ کہ وہ لقمہ جوتم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے ۔ (۵)

<sup>(</sup>۴)..... تنبه الغافلين ار د د ، جلد : ۲ ، صفحه : ۴۵

<sup>(</sup>۵).....عج بخاری، حدیث نمبر:۲۵۳۸

انوكهي عبادات..... ۱۹۹۵ ۱۹۹۵ اسلام ببلي كيشنز لاهور 200

## الل وعيال برخرج كرناصدقه ي

حضرت ابومسعود رہائیۂ نبی منطق سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منطق آنے فرمایا:

جسب کوئی شخص اللہ کی رضا کیلئے اینے اہل وعیال پرخرج کرتا ہے تو وہ اس کیلئے صدقہ ہے۔(۲)

حضرت سعد بن الى وقاص والفيَّا فرمات بين رسول الله منطقيَّة نے فرمایا:

صحیح مسلم ، حدیث نمبر:۲۷-۳۹ ۹\_۳۰

جامع ترندی، حدیث نمبر:۲۰۴۲

سنن نسائی، حدیث نمبر:۳۵۲۹\_• ۲۵۳۷

سنن ابی دا ؤ د ، حدیث نمبر : • ۲۴۸

منداحمر حدیث نمبر:۳۲۳

موطاامام ما لک، حدیث نمبر: ۱۲۵۸

سنن داری ، حدیث نمبر: ۳۰ ۲۵

(۲)..... صحیح بخاری، حدیث نمبر:۲۹۳۲

صحیح مسلم، خدیث نمبر:۱۲۲۹

جامع ترندی، حدیث نمبر:۱۸۸۸

منداحمه، حدیث نمبر: ۱۹۴۸۷

سنن نسائی ، حدیث نمبر: ۲۴۹۸

سنن داری ، حدیث نمبر:۲۵،۹۹

انو کھی عبادات ۔۔ پھی کھی ۔۔۔ بھار اسلام ببلی کی شنر لاھور 201 ہے شکتم جو بھی اللہ کی رضا کیلئے خرچ کرو تمہیں اس برضر وراجر ملے گا حتیٰ کہ جولقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو (یعنی اسے خرچہ دیتے ہو) اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا (وہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے)۔(2)

## <u>جوبچوں کا خرچہ یا نی روک لے:</u>

حضرت عبدالله بن عمر بن عاص والنفي سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ اللہ اللہ بن عمر بن عاص والنفی سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ اللہ والنسلیم نے ارشا دفر مایا:

انسان کے گناہ گار ہونے کیلئے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت لوگوں
کے حقوق ق ضائع کردے۔ اور ضحے مسلم کے الفاظ کچھ بوں ہیں کہ انسان کے
گنا ہگار ہونے کیلئے یہی کافی ہے کہ اس کو جن لوگوں کی روزی کا ذرمہ دار بنایا گیا
ہے وہ ان سے روزی روک لے۔ (۸)

### نوافل بہتر ہیں یا .....؟؟؟:

آج کل ایبا دور چل رہاہے کہ اول تو لوگ نماز روز ہے کی جانب آئے نہیں اور اگر آجا ئیں تو اس طرح کی فرائض کونڑک کر کے نوافل میں کثرت

- (۷) ..... صحیح بخاری، حدیث نمبر: ۵۴
- (۱) .... صحیح مسلم ، حدیث نمبر:۱۲۲۲

سنن الي دا ؤر، حديث نمبر:۲۳۳۳

مىنداجىر، جديث نمبر: ۲۲۰۷

انوكهي عبادات ١٨٨٨ ١٨٨ ١٨٨ اللهم ببلي كيشنز لاهور 202

کرتے ہیں۔ اور جوذ مہداری (اہل وعیال کے خرچ ، والدین کی خدمت ، لوگوں سے حسن سلوک وغیرہ ) اللہ اور اس کے رسول ملے کھتے نے اس پر وار د کی ہے اس کو شجر ممنوعہ سجھتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کرلی ہے ۔ مسلمان کیلئے نوافل پڑھنا ذیادہ بہتر ہے یا لوگوں اور بیوی بچوں سے حسن سلوک ۔ اور حرام و حلال میں تمیز؟۔

بیر مذاکرہ حضرت انس بن ما لک طالعی اور حضور پرنورسرور عالم ملطے کی استے کی استے کی استے کی استے کی اور حضور پرنورسرور عالم ملطے کی اور حضور پرنورسرور عالم ملطے مشعل راہ درمیان ہوا جو دیگر فرائض سے بے بہرہ نوافل کے شوقین لوگوں کیلئے مشعل راہ ہے۔

حضرت انس بن ما لک و النه فرماتے ہیں میں نبی سے اللہ علیہ اللہ میں ایک جیاتی صدقہ کروں وہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ملے کی اگر میں ایک جیاتی صدقہ کروں وہ آپ کوزیادہ محبوب یا سور کعت نفل ادا کروں؟ تو محبوب علیہ السلام نے فر مایا ایک جیاتی صدقہ کرنا مجھے سور کعت نفل ادا کرنے ہے۔ جبی زیادہ محبوب ہے۔

حضرت انس ٹی ٹی نے عرض کیا: سمسلمان کی ضرورت پوری کردینا آپ کوزیا دہ محبوب ہے یا سور کعت نفل؟؟؟

محبوب عَلَالنَّكِ ۔نے فرمایا: کسی ضرورت مندمسلمان کی جائز ضرورت پورگ کرنامیر نے نز دیئے۔ ہزار رکعت ہے بھی افضل ہے۔

حضرت انس جی بیزنے نے عرض کیا: حرام کا لفمہ جیموڑ دینا آپ کو زیادہ

محبوب ہے یا ہزارر کعت نفل ادا کرنا؟؟؟

محبوب عَلَيْكَ بِنَهِ مِايا: حرام كالقمة ترك كردينا مجھے دو ہزار ركعت نفل

ادا کرنے سے بھی زیادہ پیارا ہے۔

حضرت انس منالیمی نے عرض کیا: غیبت سے کنارہ کش ہونا آپ کو

زیادہ محبوب ہے یا دو ہزارر کعت نفل ادا کرنا؟؟؟

محبوب عَلَيْكِ نِهِ فَرِماما: عبيت حجوز وينا مجھے دس ہزار ركعت نفل ادا

کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔

حضرت انس طلفنا نے عرض کیا: کسی ہیوہ کی حاجت بوری کردینا

ا تپ کوزیا وہ بیارا ہے یا دس ہزار رکعت نفل ادا کرنا؟؟؟

محبوب عَلَائِلًا نِے فرمایا: تحسی ہیوہ کی حاجت پوری کرنا مجھے تیس ہزارنفل

ا دا کرنے سے بھی زیا دہ محبوب ہے۔

حضرت انس طالفی نے عرض کیا: بچوں کے ساتھ بیٹھنا آپ کو زیادہ

محبوب ہے یامسجد میں بیٹھنا؟؟؟

نبی مشفق مَلائل نے فرمایا: بچول کے ساتھ لمحہ بھر بیٹھنا میری اس مسجد

(نبوی) میں اعتکاف ہیٹھنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔

حضرت انس ولافئة نے عرض كيا: بچوں برخرج كرنا آب كو زيادہ

محبوب ہے یاراہ خدامیں خرج کرنا؟؟؟

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

(٩) ..... تنبيه الغافلين ار دو، جلد : ۲، صفحه : ۲ ۴ \_ ۲٪





## كالسلام على يشنوك الميناوك اليناوك الميناوك المي

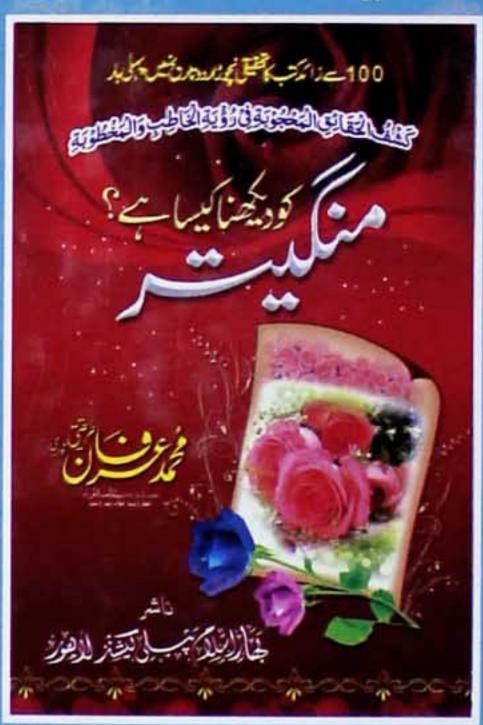

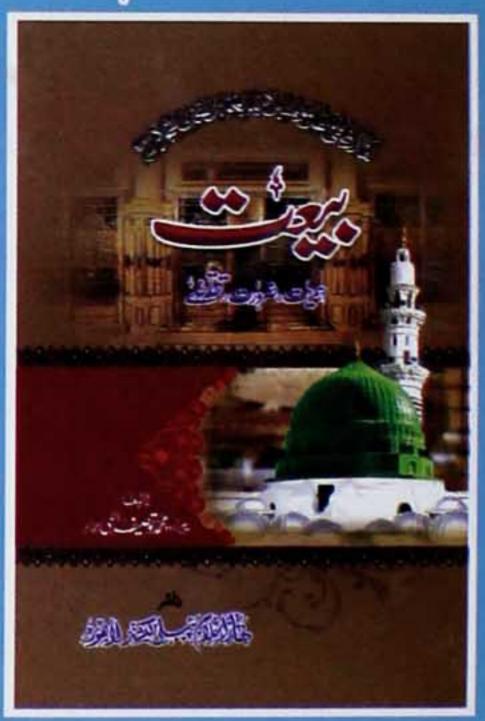

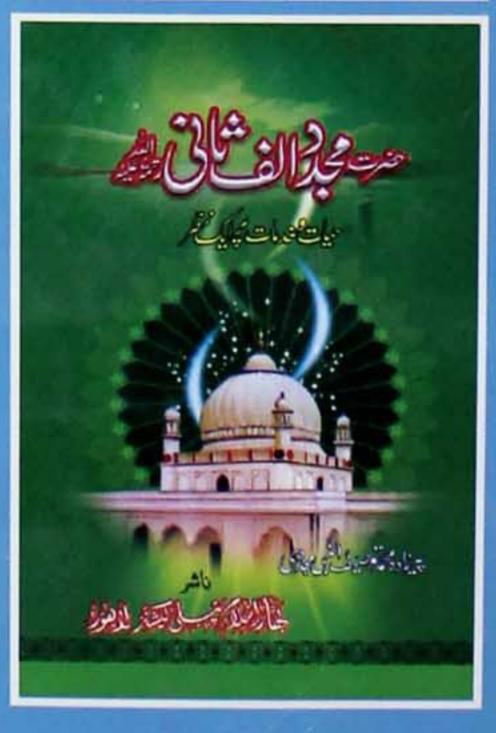

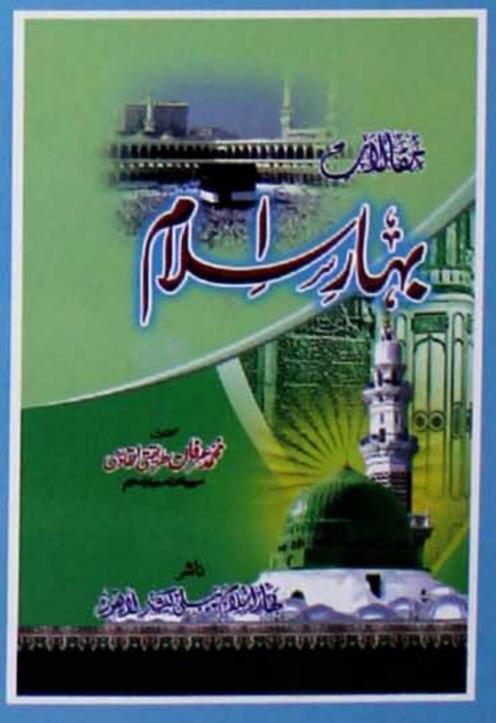



https://archive.org/details/@zohaibhasanattari